



## جمله حقوق تجق مصنف محفوظ ہیں

نام كتاب : مقام نبوت (حضرت مجددالف ثاني رحمة الله كافكار كامطالعه)

مصنف : وْاكْتْرْمْجْدْ بِمَا يُولِ عَبِاسْ مْس

بروف ريدنگ : شابر حسين

زبرا بهتمام : محمر عمر ان اشرف بحمد را شدمگها لوی 8438292-0321

تقتیم کننده: نیومنهاج ی در بیوائن ایند بک شاپ 4 در بار مارکیث الا مور

0323-4920452

ناشر : تحقیقات، لا *ہور* 

کمپوزنگ : حمزه گرافکس، اردوباز ار ، لا بهور

سن اشاعت : نومبر 2009ء رؤوا کجیته اسهاره

قيمت : - قيمت

297.04 شمش

سمُس، ڈاکٹر محمد ہمایوں عباس مقام نبوت (حضرت مجد دالف ٹانی کے افکار کا مطالعہ) لا ہور بتحقیقات: 2009ء 128 ص

<u>2\_تضوف</u>

1-تفسير

| فهرست   |                                            |  |
|---------|--------------------------------------------|--|
| صفحتمبر | عنوانات                                    |  |
| 5       | تقريظ                                      |  |
| 12      | بیش گفتار .                                |  |
|         | ياب اول:                                   |  |
| 17      | يس منظر                                    |  |
| 24      | حضرت مجددالف ثاني رحمة الله عليه كاكارنامه |  |
| 28      | مکتوبات امام ربانی                         |  |
| 29      | ا ثبات النوة                               |  |
|         | ياب ۱۰۰۰<br>ا                              |  |
| 31      | نبو <b>ت ا</b> ور مقام نبوت                |  |
| 33      | نبوت كامفهوم                               |  |
| 34      | معجزه کی تعریف                             |  |
| 36      | نبوت انسانیت کے لیے رحمت خداوندی           |  |
| -40     | فلسفه بونانی کی غلط جہی                    |  |
| 41      | انبياءاصول مين متفق بين                    |  |
| 46      | انبیائے کرام علیہم السلام کی بزرگ          |  |
| 46      | عصمت انبياء                                |  |
| 47      | مندوستان میں انبیاء کی بعثت                |  |
| 1       |                                            |  |

| 51   | مكتوبات بين تذكارانبياء يبهم الصلؤة والسلام    |
|------|------------------------------------------------|
| 55   | خلاصهمباحث                                     |
|      | باب سوم:                                       |
| 57   | نبوت محمصلى الله عليه وآله وسلم كي عظمت وشوكت  |
| 60   | أستخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كي نبوت كاثبوت |
| . 74 | تجليات نبوت محمدى صلى الله عليه وآله وسلم      |
| 85   | خصائص وكمالات نبوت محمدى عليه الصلؤ والسلام    |
| 91   | نى كريم صلى الله عليه وآله وسلم تعلق كى بنيادي |
| 105  | خلاصة بحث                                      |
| 111  | - مآخذ ومراجع                                  |

•

•

1

.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# تقريظ

حضرت مرزا مظهر جان جانان قدس سره جوقيم طريقنه احمد بيرمجد دبيرو عارف

معارف مجدد ميرين فرمات بيل-

محمر چیثم برراه ثنانیست محمر عدا بس محمر اللی از تو حب مصطفی را سخن از عاجب افزول ترفضولیست مصول رقص بیمل می نگارم

خدا در انظار حمد مانیست خدا در آفرین مصطفی بس خدا در آفرین مصطفی بس محمد از نو میخوانهم خدا را دگر لب وا کمن مظهر فضولیست طبیدن واری از دل می نگارم

گرامی قدر ڈاکٹر ہمایوں عباس صاحب حفظہ اللہ کا مقالہ "مقام نبوت" حضرت مجدد الف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کا مطالعہ مسودہ کی صورت میں عاجز نے مطالعہ کیا۔ حق بتارک و تعالی سعی مقبول فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب نے تاریخی تناظر میں حضرت امام ربانی مجدد الف ٹانی قدس سرہ کے زمانے میں حضرت رسالت پناہ صاحب شریعت مطہرہ اور شریعت مطہرہ علی صاحبھا الف الف الصلاۃ والحقیہ پرجن جن زادیوں سے جملے ہور ہے تھے اس کی خوب تصویر کئی کی ہوا الف الف الف الف المسلوۃ والحقیہ پرجن جن زادیوں سے جملے ہور ہے تھے اس کی خوب تصویر کئی کی ہوا صل مرض کی کنہ حقیقت تک پہنچ کر ان حقائق کو بیان فرمایا ہے کہ حضرت امام ربانی نے ان امراض ظاہر ہید و باطنیہ کا کیسا علاج کیا ہے اور کیسا دفاع فرمایا اور رگ فاروقی حرکت میں آئی اور فتو حات مدنیہ کی ضدمت میں کمر بستہ ہوئے۔

تاریخ ہندوستان (جلد ۵:ص ۱۹۳۷ بحوالہ حضرت مجدد اور ان کے ناقدین از حضرت زیدا بوالحن فاروقی صاحب) میں ذیل کی عبارت درج ہے 'عاملین ندجب کی ہے اعتدالیاں دیکھ کرا کبرنے نہ مب کوخیرا باد کہہ دیاعلاء سوء کے پندار کوتوڑنے کے لیے اکبر کو بت بنا کراس کی پرستش کی دعوت دی گئی۔

و اکثر صاحب نے بدایونی کے حوالے سے تحریر فرمایا ہے "عقائد وار کان اسلام ان کا تعلق اصول سے ہویا فروع سے مثلا نبوت کلام و دیدار البی اور حشر ونشر وغیرہ میں " شبهات كونا كون واستهزا آورده" ال نے نبوت سے تعلق ركھنے والى چيزوں كا نام تقلیدات رکھا۔حضرت امام ربانی نے رسالہ 'اثبات نبوت' میں تحریر فرمایا ہے اس زمانے میں بیربات میں نے دیکھی کہ خود نبوت ہی کے متعلق اور پھر کسی فردوا حد کے لیے نبوت کے ا تبات كے سلسلے میں لوگوں كے اعتقاد میں فتور آجلا ہے بیٹر الی اتن بردھ كى ہے كماسلام كے وه علماء جوشر لیعت کی پیروی اور رسول الله علی کے فرما نبر داری میں ثابت قدم عقی کر دیے گئے اور بیرحالت ہوگئ کہ حضرت خاتم الانبیاء علیہ کے مکرم نام کوچھوڑ اجار ہاہے جس کا نام آپ کے مبارک نام پر ہوتا ہے اس کو بدل دیتے ہیں ذرج بقر سے روکا جاتا ہے حالانکہ وہ ہندوستان میں اسلام کے بڑے شعائر میں سے ہے معجدوں اور مقبروں کوتوڑا جا ر ہاہے کفار کے معابداوران کے رسم ورواج کی تعظیم کی جاتی ہے مخضر بیرکداسلام کے شعار اوراعلام کومٹا کر کافروں کے رسوم اوران کے باطل ادبیان کورائے کیا جارہاہے تا کہ اسلام کا تنتان تك من جائے ....اس سارى خرائى كى وجه بير بے كهرسول الله علي كے ميارك عہدے میز مانہ دور جایز اے اور حکماء ہنداور فلسفہ کی کتابوں سے شغف بڑھ گیا ہے میں نے ایسے افراد سے مناظرہ بھی کیا ہے جنہوں نے فلسفہ کا اور کا فروں کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اور جن کوفضل وفضیلت کا دعویٰ بھی ہے ان لوگوں نے خلق خدا کو گراہ کیا ہے تحقق اصل نبوت اور شخص معین کے لیے اس کے ثبوت کے سلسلے میں خور بھی بھٹکے ہیں اور دوسروں کو بھی به نکایا ہے ان کا کہنا ہیہ ہے کہ حکمت ومصلحت اور مخلوق کی ظاہری حالت کوسنوار نا اور ان کو

لرائی جھڑے اورخواہشات نفسانیہ کے انہاک سے روکناہی حاصل نبوت ہے (ص : 90 محضرت مجد داوران کے تاقدین) اس زمانے میں انبیاء کرام ملیم السلام اور حکماء کوا یک درجہ میں رکھا گیا شخ عبداللہ نے تغییر جمیر الرحمٰن ازعلی مہائی۔ حضرت امام ربانی کوجیجی جس میں سورہ حود کی سولہویں آیت او لئک اللہ ین لیس لھم فی الآخو ہ الا المناد کی تغییر اس طرح کی لیس لھم فی الآخو ہ (باتفاق الانبیاء والحکماء) تو حضرت امام ربانی قدس سرہ نے تغییر واپس کرتے ہوئے تحریر فرمایا باوجود اجماع انبیاء میم الصلوت ربانی قدس سرہ نے تغییر واپس کرتے ہوئے تحریر فرمایا باوجود اجماع انبیاء میم الصلوت والتیات اتفاق حکماء چہ گنجائش دار دور عذاب اخروی اوراس مکتوب شریف کے آخر میں تحریر فرمایا مطالعہ این کتاب بضرر ہائے خفیہ بلکہ جلیہ نیست۔ ( مکتوب ا • اوفتر سوم )

اس زمانے میں علاء رہانیین علیم الرحمة کی شان میں گستاخیاں کی جاتی تھیں ایک دن ابوالفضل نے حضرت امام رہانی قدس سرہ کے سامنے حضرت امام غزالی رحمة الله علیه کے بارے میں کہا''غزالی نامعقول گفته است' تو حضرت امام رہانی ہے تاب ہوکریہ فرماتے ہوئے چلے آئے''اگر ذوق صحبت ما اہل علم داری ازین حرفہا دور ازادب زبان بازدار''اگرہم جیسے اہل علم سے تم کو ملنے کا شوق ہے تو ایسے دور ازادب الفاظ سے اپنی زبان کوروکو''۔ (ص ۱۵ حضرت مجدداور ان کے ناقدین)

حضرت امام ربانی نے اس عہد بے ادبی میں ادب و مقام نبوت یوں بیان فرمایا
" جاننا چاہیے کہ پیدائش محمدی تمام افر ادانسان کی پیدائش کی طرح نہیں بلکہ افر ادعالم میں
سے کسی فرد کی پیدائش کے ساتھ نسبت نہیں رکھتی باوجود عضری پیدائش حق تعالیٰ کے نور سے
پیدا ہوئے ہیں جیسے آنخضرت علیہ نے فرمایا ہے حلقت من نود اللہ ووسروں کو یہ
دولت میسر نہیں ہوئی .....آگے فرماتے ہیں اس مکتوب میں " جب آنخضرت علیہ کا وجود
عالم ممکنات میں سے ہی نہیں بلکہ اس عالم سے برتر ہے تو یہی وجہ ہے کہ ان کا سابید نہ تھا نیز

عالم شہادت میں ہرایک مخص کا سابیا س کے وجود کی نسبت زیادہ لطیف ہوتا ہے اور جب جہاں میں آنخصرت علیقہ سے زیادہ لطیف کوئی نہیں تو پھران کا سابیہ کیسے متصور ہوسکتا ہے۔
جہاں میں آنخصرت علیقے سے زیادہ لطیف کوئی نہیں تو پھران کا سابیہ کیسے متصور ہوسکتا ہے۔ ( مکتوب: • ادفتر سوم ہمں ا )

مرز ااسدالله خان غالب نے کیا خوب کہاہے

مہر ک را باسایہ نہ پندد خدا ہمچواوئی تقش کے بندد خدا این نہ بجزاست اختیاراست اے نقیہ خواجہ بے ہمتا بود لاریب فیہ حضرت امام ربانی قدس مرہ نے کمتوب ۱۲ ادفتر سوم میں تحریر ایا اول ماحلق الله نوری اور فرمایا حلقت من نور الله والمؤمنون من نوری کیس وہ حقیقت باتی منام حقائق اور حق تعالی کے درمیان واسطہ ہے اور آنخضرت عقیقہ کے واسطہ کے بغیر کوئی مطلوب تک نہیں بی سکتا وہ تمام انبیاء اور مرسلین کے نی ہیں۔

شریعت مطبرہ کے بارے بیل تحریفر ملیا" شریعت کے تین بڑے ہیں کام عمل۔اخلاص
جب تک بیتنوں اجزاء تحقق نہ ہوں شریعت تحقق نہیں ہوتی اور جب شریعت حاصل ہوگئ تو
کویاحی تعالیٰ کی رضا مندی حاصل ہوگئ کمتوب ۲۳ دفتر اول طریقت اور حقیقت جن سے
صوفیا ممتاز ہیں تیسر کی جزءا خلاص کے کامل کرنے بیس شریعت کے خادم ہیں ۲۳ دفتر اول۔
کمتوب ۲۳ دفتر سوم بیس فرمایا تمام احکام شرعیہ کوعقل کی میزان پروزن کرنا اچھانہیں تمام
مکتوب ۲۳ دفتر سوم بیس فرمایا تمام احکام شرعیہ کوعقل کی میزان پروزن کرنا اچھانہیں تمام
احکام شرعیہ کوعقلی میزان کے مطابق کرنا در حقیقت عقل کومستقل اور نبوت کا انکار کرنا ہے اور
احکام شرعیہ کوعقلی میزان کے مطابق کرنا در حقیقت عقل کومستقل اور نبوت کا انکار کرنا ہے اور
احکام شرعیہ کوعقلی میزان کے مطابق کرنا در حقیقت عقل کومستقل اور نبوت کا انکار کرنا ہے اور
احکام شرعیہ کوعقلی میزان کے مطابق کرنا در حقیقت عقل کومستقل اور نبوت کا انکار کرنا ہے اور
احکام شرعیہ کو تقد بین کرنی چا ہیے تمام احکام بیس ان کوصادت جا نیس اور ان کے وسیلہ سے تمام
شکوک وشھات کے اند چروں سے خلاصی ہو۔

مکتوب: ۱۲ دفتر اول، میں تحریر مبارک یوں ہے حضور علیہ اللہ عن تحالی کے محبوب بیں اور جو چیز عمدہ دم غوب ہوں ہے حضور علیہ اسلامی مطلوب و محبوب کے لیے ہوا کرتی ہے ۔۔۔۔۔ پس آنخضرت علیہ اللہ علیہ کی تابعداری میں سعی کرنا محبوبیت تک لے جانے والا ہے۔

ورسی عقائد کے بارے میں تحریر فرمایا اول (۱) اینے عقائد کتاب وسنت کے موافق درست كريں جس طرح علماء حق نے فرمایا ہے اللہ تعالی ان كی سعی مشكور فرمائے انہوں نے عقائد كوكماب سيسمجها باوراخذكياب برايك كي تمحه كااعتبار بيس ساقط ازاعتبار ب كيول كه بربدعتى اور كمراه اين باطل احكام كوكتاب وسنت سجحتا ب حالانكه اس ي ييز كا فائدة بيس (٢) دوسرے احكام شرعيه كاعلم حاصل كرناحرام وحلال فرض وواجب كا (٣) اس علم کے مقتضی برعمل کرنا (مم) تصفیہ تزکیہ کا طریق جوصوفیہ کرام قدس سرہم سے مخصوص ہے حاصل كرنا جب تك عقائد درست نه هول احكام كاعلم فائدة بين ديتااور جب تك بيدونول متحقق ندہوں عمل نافع نہیں اور جب تک نتیوں حاصل نہ ہوں تصفیہ وتز کیہ کاحصول محال پس ان جارر کنوں اور ان کے متمات ومکملات جیسے کہ سنت فرض کو کمل کرنے والی ہے اس کے سواء جو کچھ ہے وہ سب فضول ہے اور داخل دائر ولا لینی ہے۔ ( مکتوب: ۱۵۵ وفتر اول ) حضرت امام رباني قدس سره كي مساعي جليله كالمتيجه به نكلا كه سلطان وفت كي محفل میں حضرت نے احکام بیان فرمائے'' فرمایا اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ان گفتگوؤں میں امور ویدید واصول اسلامید میں سرموستی و مداہنت کو دخل نہیں ہوتا ..... آج ماہ رمضان کی سترهوي رات كوانبياء يبهم الصلؤة والسلام كى بعثت اورعقل كےعدم استقلال اور آخرت کے ایمان اور اس کے عذاب وثواب ورویت ودیدار کے ثبوت اور حضرت خاتم الرسل کی نبوت کی خاتمیت اور ہرصدی کے مجد داور خلفاء راشدین رضی اللّٰد تعالیٰ عنہم کی اقتدا تر اور کے کی سنت تناسخ کے باطل ہونے اور جن اور جنیوں کے احوال عذاب وثواب کی نسبت بہت

ميجه مذكور بهوا....الله تعالى كااحسان ہے سب قبول كرتے رہے كوئى تغير ظام رند بهوا۔

پھرمعاملہ یہاں تک پہنچا کہ کانگڑہ کی سیر میں سلطان جہانگیرنے قاضی صاحب کو کہا جن اسلامی اور شرعی امور کو بجالا ناضروری سمجھیں بجالا کیں عالی شان مسجد تعمیر کرنے کا تعظم دیا۔ (تزک جہانگیری بحوالہ حضرت مجد داوران کے ناقدین ص ۱۲۱۳)

جہانگیرنے بیاری میں صحت کے لیے دعا کاعرض کیا تو حضرت امام ربانی قدس سرہ نے دعا کا وعدہ اس شرط کے ساتھ کیا کہ مساجد کی تغییر کا اہتمام کرے گا تو جہانگیرنے عرض کیا'' گفتن از شا کردن از ما'' فر مان آپ کا کرنا میرا کام (حضرت مجدد و ناقدین ص ١٦٢) اور پھر نتیجہ نکلا کہ سلطان عالمگیر جیسے متشرع صوفی سلطان اقتدار میں آ کرخدمت شریعت مطہرہ کے لیے تمریستہ ہوئے اور امام ربانی قدس سرہ کے صاحبز ادگان عالی قدر کے بین کی صف میں دست بستہ ایستادہ خدمت شریعت مطہرہ رہے اللہ تعالی ڈاکٹر ہما یوں عباس صاحب كى مساعى قبول فرمائے اوراس مقالے كونافع عام وتام فرمائے أيك مسلمان صاحب علم کی اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی کہ اللہ تعالی کے محبوب بندوں کے اقوال افعال واحوال جوتمام ترآيات ميں آيات الله جوا كرتے ہيں بيان كرے اور اس علم ونوركو يهيلائة تاكماس دوركي ظلمت دور بهواور كو نوامع الصادقين كزمره ميس شامل بو

حضرت امام ربانی قدس سرہ نے ان صادقین و دوستان اور محبوب رب العالمین سے محبت رکھنے والوں کے لیے کیامبارک بشارت لکھی ہے۔

وَهُمُ الْيَسِهُ مَ اللهِ اللهِ وَهُم إِذَا رُأُوا ذُكِر اللهُ وهُمُ مَنُ عَرَفَهُمُ وَ لاَيُحِيبُ وَمَسِيسُهُ مَ وَهُمُ جُلَسَاءُ اللهِ وُهُم إِذَا رُأُوا ذُكِر اللهُ وهُمُ مَنُ عَرَفَهُمُ وَجَدَاللهَ نَظُرُهُمُ دَوَاءٌ وَكَلامُهُمُ شِفَاءٌ وَ صُحْبَتُهُمْ ضِياءٌ وَبَهَاءٌ هُمُ مَنُ رَأَى ظَاهِرَهُمُ خاب و خسر و مَنُ دَأَیٰ باطنهُم نَجی و اَفْلَحَ (مکتوب: ۵۲ دفتر دوم)

ترجمہ: یدوہ لوگ ہیں جن کا ہمنشین بد بخت نہیں ہوتا اور ان کا انیس وحبیب محروم نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ یاد آئے یہ وہ نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ یاد آئے یہ وہ نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ یاد آئے یہ وہ ہماعت ہے جس نے پہچانا اس نے اللہ تعالیٰ کو پالیا ان کی نظر دواء ہے ان کا کلام شفاء ہمان کی صحبت ضیاء ہے سرا پانور ہے جنہوں نے ان کے ظاہر کود یکھاوہ نا امید ہوئے اور جس نے باطن کو دیکھا وہ نا امید ہوئے اور جس نے باطن کو دیکھا قلاح یا ہے ہوا۔

والحمدالله او لاو آخرا والصلواة والسلام على حبيبه وعلى اله وصحبه ابداسر مدا مارا بريل وصحبه ابداسر مدا مارا بريل و ۲۰۰ عالم رائع الثاني و ۲۰۰ مرابوه فص مجد دی فانقاه شاابوالخير شارع شاه ابوالخير کوئند بلوچتان پاکستان فانقاه شاابوالخير سارع شاه ابوالخير کوئند بلوچتان پاکستان

**ተ** 

# بسم الله الرحمن الرحيم بيش كفتار

انسانی زندگی کی بنیادی ضروریات کومعم حقیقی نے محض اینے فضل و کرم سے بن ما منگے کا نئات میں بھیر دیا ہے۔جس پروردگارنے مادی ضروریات کا اتناا ہتمام کیااس نے روحانی ضروریات کی تکیل بھی اپنی بے پایاں رحمتوں اور عنایات سے کی۔ نبوت انسان کی بنیادی روحانی ضرورت ہے۔انسان اول کوز مین پر بھیجتے وفت اپنے اس بے پایال لطف و کرم ہے آگاہ کردیا گیاف امایاتینکم منی هدی کےالفاظ سے انسان کولی دی زمین پر انسان كامقابله اين جس مثمن سے تھااسے قرآن نے عدو مبين سے تعبير كيا ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ انسان کو خالق کی طرف سے رہنمائی و ہدایت کے سامان میسرآ تمیں جو اسے مرضیات اللی کی معرفت بھی عطا کریں اور اس دشمن سے نبرد آ زما ہونے کے لیے احكامات اللي بھي پہنچا ئيں۔ ہدايت انساني كايداللي انظام انبياء ورسل كے ذريعہ ہوا۔ گويا نبوت ورسالت انسان کی روحانی ضروریات کے حوالے سے بدیمی امر ہے۔امام رازی نے اسی بناء پر فرمایا۔

من انكرالنبوة والرسالة فهو في الحقيقة ماعوف الله عزوجل (مفاتيج الغيب جلد ١٢٨)

نبوت کے لیے جن افراد کا انتخاب ہوتا ہے ان میں اعلیٰ ترین ورجہ کی صلاحیتیں اور قابلیتیں رکھی جاتی ہیں۔انسانیت کا وقار انہیں نفوس قد سیہ سے ہے۔اس لیے ہر کمال، یہاں کمال پرنظر آتا ہے،ان کی صفات مخلوقات سے جدا ہوتی ہیں۔اور جس طرح ان کے اوصاف و کمالات کی مثل نہیں ہوئی ای طرح ان کا وجود بھی بے مثال ولا ثانی ہوتا ہے،امام غزالی لکھتے ہیں: ''نبی کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، فرشتوں اور آخرت کے حقائق کو جس طرح جانتا ہے اس طرح ان کوکوئی نہیں جانتا۔
فرشتوں اور آخرت کے حقائق کو جس طرح جانتا ہے اس طرح ان کوکوئی نہیں جانتا۔
(احیاء العلوم جلد ۴، میں: ۱۸۹، فتح الباری جلد ۱۲، میں: ۱۲۹۳)

امام رازی نے تفصیلات بیان کی ہیں کہ نبی جسمانی اور روحانی قوت میں عام انسانوں سے کس طرح مختلف ہوتے ہیں۔ (مفاتیح الغیب جلد ۳۰،۳ یا ۱۹۹۔ ۲۰۰) گویا نبی صدافت ، دیانت ، سمع ، بھر ، کس ، اور سیرت وصورت کے حوالہ سے جمیع مخلوقات میں اپنا ٹانی نہیں رکھتے۔

انسانوں کو علم دیا گیا کہ کا ئنات میں کمال حقیقی کے ان منابع ہے اخذ کمال کرو۔ اگرآپ نے بیر کمال عقل علم اور تجربہ ومشاہرہ سے حاصل کیا تو دنیا میں حکیم فلسفی تو کہلا سكتے ہومگراس كورضائے الى اوراخروى نجات سے كوئى تعلق ئەجوگا۔اس كى وجەربە ہے كے علوم انبیاء کا ذربعہ میم وخبیر بروردگار ہے۔اس لیے اس علم میں غلطی کا شائبہ تک نہیں آ سکتا انبیائے کرام کی عظمت و کمال کو پہچانے کے لیے پہلے سے عاوم وفنون کا ماہر ہونا ضروری ہیں بلکهان نفو*س قد سیه کووه بلند کمالات عطا هوتے بین که هر کو*ئی دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے،اگر اسیے مادی مفادات کے تحت ایمان نہ لائے تو بددوسری ہات ہے، ساحرانِ عبد موکی کاطرز عمل اس بات كا كواه ہے كہ كمالِ موكٰ ديكھا توحقيقت كو پہيان كرا بمان لے آئے۔ انبیاءاتوال داعمال کی وہ تھے ترین میزان ہوتے ہیں کہ جواس معیار پر پورااتر تا ہے وہ مجوب الی بن جاتا ہے۔ تاریخ اس بات کی شام ہے کدانبیاء کرام کی تعلیمات پر مل کے نتیجہ میں جوتہذیب اور انسائی معاشرہ وجود میں آیا وہی انسان کی حقیقی اصلاح وفلاح

کاضامن بن گیا۔ انبیائے کرام کی تعلیمات سے روگردانی کے نتیجہ میں انسانوں کے باہمی رشتے بھی مادی بن جاتے ہیں اور انسان ، انسانوں کے معاشرے میں انسانیت کی تلاش کے لیے مارا مارا پھرنے لگتا ہے۔ ایسے بور معاشرہ میں انسان کا سب سے برا ہدف مفادات میں سبقت لے جانا ہوتا ہے۔

انسان پروراور انسان دوست تہذیب صرف انبیائے کرام علیہم السلام کی تعلیمات کے تیجہ السلام کی تعلیمات کے تیجہ میں وجود میں آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پڑمل سے معاشرہ میں جوحسن و جمال آیا تہذیب کو جو وسعت و کمال ملاء تاریخ انسانی میں یہی انسانی میں یہی انسانی میں یہی انسانی میں یہی انسانی میں کہی انسانی میں کہا کہ معراج نظر آتی ہے۔

جدیدوقد یم فلاسفہ نے مقام نبوت کو نہ بھنے کی وجہ سے تھوکریں کھا کیں۔قدیم فلاسفہ ہوں یا دور جدید کے مستشرقین ،وہ وجودِ نبی کی حقیقت و ماہیت کو مجھنے سے قاصر رہے۔ان کے نزدیک نی ایک عام انسان ہوتا ہے جو چنداعلی اقد ارکے نمونے پیش کرتا ہے اور بس، وہ بیجھنے سے قاصر ہیں کہ حامل وی البی ہونا کتنی بڑی حقیقت ونعمت ہے۔وہ نبوت کوبھی انسانی علوم کی طرح تجربہ گاہوں میں پر کھنے کی کوشش کرتے ہیں۔اس کے نتیجہ میں عقل محض بربنی تهذیب وجود میں آئی جس میں لگے بندھے قوانین کی پابندی تو نظر آتی ہے گرانیا نیت کے وہ اعلی ترین نمونے ، جواسوہ حسنہ پر کمل کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں ، دکھائی نہیں دیتے۔منتشرقین نے نبوت کے انسانی معاشرہ پر مرتب ہونے والے گہرے اثرات كاادراك ضروركرليا بهي وجهب كهوه نبوت كومدف تنقيد بنانا ابنا فرض علمي بيصة بيل-ہر عبد میں باطل علمی قو توں نے مسلمان سے روح محمدی نکالنے کے جتن کئے، مشرکین مستشرقین، سامراجی واستعاری قوتیں، سب نے بیکوشش کی۔ قرآن، حدیث، فقہ تضوف، اورمسلمانوں کے دیگرعلوم وفنون پراعتر اضات کے پس پردہ اصل کوشش ذات

ا كبرنے اپنے سياسى مفادات كے حصول كے ليے جن بنيادوں پر كام شروع كيا وه وحی کومشکوک بنانا، نبوت کی ضرورت واہمیت کا انکار کرنا، معجزات کا نمه اقرامالیعنی نبوت اورمتعلقات نبوت اس کی تنقیدات کا ہدفتھی۔اس لیےاس دور میں منتقیم فکرصا کے اہل علم نے اس کے فکری مغالطوں کو تارعنکبوت سے زیادہ کمزور ٹابت کیا۔ان میں نمایاں ترین نام امام ربانی مجددالف ثانی شیخ احدسر مندی رحمة الله علیه کا برزنظر کتاب آپ کی اس سلسله کی کوششوں کا اجمالی تذکرہ ہے۔اصل میں بیہمقالہ۲۵ فروری۹۰۰۹ء کو دی یو نیورشی آف فيصل آباد، فيصل آباد ميں ہونے والے مجدد الف ٹانی سيمينار ميں براھا گيا تھا۔ ميں استاذ الاساتذہ ڈاکٹرظہوراحمداظہر کاشکرگذار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس حوالے سے بچھے لکھنے کا حکم فرمایا اور تحقیقات کے زیرا ہتمام شائع کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ بیشل ر بی شیخ ومر بی حضرت علامه محد کریم سلطانی مدخله العالی اور والدین کی برخلوص دعا و ل کا نتیجه ہے، كەخفرت امام ربانى رحمة الله عليه كى فكرىر لكھنے كاحوصله دىمت ہوئى۔اس برآشوب دور میں سلف صالحین کی فکر سے وابستگی ،اسٹحکام ایمان کا ذریعہ ہے۔میرے دوست ڈ اکٹر حافظ سجا داحمه، ڈ اکٹرمحمد عبداللہ اور جا فظ ساجدعلی ، برا دیرصغرحا فظ محمہ ہارون عباس قمراور جى ى يونيورشى لا بهورسے رفقاء واحباب جناب ڈاکٹرمحمہ فاروق حیدر بمحتر مہنا کلہ صفدر، ڈاکٹر امتیاز احمد، حافظ محمد نعیم محتر مهظمی صفات ، ڈاکٹر محمد سرفراز خالد کابھی شکرگز ارہوں جوملمی کاموں برمیری حوصلدافزائی کرتے ہیں۔میری اہلیداور بیٹی بر بعیہ فاطمہ کابھی ممنون ہوں کہ ان کے صبر وحوصلہ سے مجھے ان کا موں کے لیے وقت ماتا ہے۔

جناب شابدحسین،حسنین جمر قاسم حافظ محمد مین ،فخرز مان اور دیگر احباب و

تلانده كابھی شكريه كرمختلف امور میں معاونت فرماتے رہتے ہیں۔

حضرت امام ربانی رحمة الله علیه کی اولاد میں حضرت ابوحفص عمر فاروقی دامت برکاتهم العالیه نے میرے لیے محبت بھری دعا کیں کیں اور اس کتاب برایخ تاثر ات رقم فرمائے۔استاذِ کبیرظہور احمد اظہر اور معروف مؤرخ علامہ محمد صادق قصوری مدظلہ العالی نے اپنی رائے سے نوازا۔

میری اس کاوش میں کو کی غلطی نظر آئے تو وہ میری علمی بے بصاعتی کی وجہ سے ہو گی۔اہل علم توجہ دلا ئین تا کہاصلاح کی جاسکے۔

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم

طالب دعاء

و اکٹر محمد ہما ہوں عباس مثس

چيئر مين

شعبه عربي وعلوم اسلاميه

جىسى بو نيورشى لا مور

نومبر ۴۰۰۹ء ر ذوالجیة ۱۳۳۱ اه





•

دسویں،صدی ہجری رسولہویں عیسوی میں برصغیر کی سرز مین پر بہت سی گمراہ اور باطل تحریکیں ابھریں۔جن سے کئی انحرافی رویوں نے جنم لیا۔ان انحرافی رویوں کے پیچھے بعض سیاسی اور ذاتی مقاصد کارفر مانتھے۔ ہر اسلام مخالف فکر کی سریرستی جلال الدین اکبر (دورحکومت ۹۲۳ ھر ۱۵۵۲ یہا ۱۰ اھر ۱۷۰۵ء) کے عہد حکومت کے آخری سالوں (٩٩٠هه/١٥٨١ء\_١١٠١م/١٠٥٥ء) ميں اوج كمال يرتقى اس دور ميں اكبر كے كردجع ہونے والى تمام طاقتون اورانحرافي رويون كانفساتي تجزبيرس توايك حقيقت بالكل واضح طور برسامنے آتى ہے كہان تمام كامقصد نبوت محمرى عليه الصلوة والسلام كے حواله سے شكوك وشبهات بيدا كرنا تقاً ـ تاريخ اسلام كامطالعه كرين توايك چيز بالكل صاف اور واضح نظر آتی ہے كه قر آن ، حديث، فقد، تصوف، اور ديگر اسلامي اقدار برتمام اعتراضات كالمدف دراصل ذات رسالت مآب صلی الله علیه وآله وسلم بی ربی ہے۔ جاہلیت قدیم ہو یا جدیداس حقیقت سے پوری طرح باخبر ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہی اسلامی فکر وفلسفہ کی روح اور بنیاد ہے۔اس کیےاگراس ذات کے بارے میں شکوک وشبہات بیدا کیے جا کیں تواسلامی فکر کی بنیادیں بل جائیں گی۔اکبرکے دور میں تمام باطل تحریکیں اسی ایک نکته برمتفق اور مجتمع تحمیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے نبوت ورسالت کے مقام ومنصب اور خصوصاً ذات رسالت ما بصلى الله عليه وآله وسلم كواين اعتراضات كانشانه بنايا

اکبرنے ایسے اقد امات کے جن سے مقام نبوت کی تحقیر ہو۔ بدایونی کے بقول عقا کدوارکان اسلام ان کا تعلق اصول سے ہویا فروع سے مثلاً نبوت ، کلام و دبدارالی اور حشر ونشر وغیرہ میں ' شبہات گونا کول بتمسخر واستہزا آ وردہ' اس نے نبوت سے تعلق رکھنے

والی چیزوں کو' تقلیدیات' کا نام دیا۔ جہا تگیر نے بیجی کہا کہ ابوالفضل نے اکبر کو بیہ باور کروایا تھا کہ قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصنیف ہو جی النی نہیں ہے۔ پاوری جوا کبر کے پاس قرآن کا فارس ترجمہ لائے اس کی غرض بیہ بنائی جاتی ہے کہ بادشاہ کوقرآن کی خامیوں ، فلط بیا نیوں اور اختلافی مسائل سے آگاہ کیا جائے۔ بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ہزار سال کے لئے ہی سمجھ لیا گویا عقیدہ ختم نبوت سے بھی اعتادا ٹھ گیا۔ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ہزار سال کے لئے ہی سمجھ لیا گویا عقیدہ ختم نبوت سے بھی اعتادا ٹھ گیا۔ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مماثلت ثابت کرنے کے لیے اکبر کو' آئی' بھی قرار دیا گیا۔

شہنشاہ اکرمعرائ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناممکن ہجستاشق القمر کا بھی مشکر تھا

اس کے لیے نامعقول عقلی دلائل کا سہار الیتا۔ رسول اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسائے
مبار کہ احمد بھی اور مصطفیٰ اس پر گراں گذرتے تھے۔ اس وجہ سے وہ یار محمد اور محمد خال کورحمت

بھی لکھتا اور پکارتا۔ اس پر یہ بھی آشکارا ہوا کہ ڈاڑھی کے نقصانات ہیں۔ عربی زبان کو
چونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے اس کے الفاظ کا استعال طبع با دشاہ
پرگراں گذرتا۔ اس نے نبوت کا اعلان بھی کر دیا مگر دوسرے الفاظ میں۔ بدایونی کے اصل
پرگراں گذرتا۔ اس نے نبوت کا اعلان بھی کر دیا مگر دوسرے الفاظ میں۔ بدایونی کے اصل
الفاظ یہ ہیں: ''ایں ہمہ باعث دعویٰ نبوت شدامانہ بہ لفظ نبوت بلکہ یعبارت آخر''۔
ملاشیری نے شاید با وشاہ کے مزاح کے حوالہ سے جو بات طنزا کہی ، بدایونی نے اسے بی

بادشاه امسال وغوای نبوت کرده است گرخدا خوامد پس از سالی خدا خوامد شدن

بادشاہ کے اس طرزعمل کا اثر درباریوں بربھی ہوا۔ بدایونی نے لکھا'' بدبختے چند از ہندواں ومسلمانانِ ہندومزاج قدح صرتح بُرنبوت می کردند' علاءسوء نے اپنی تصانیف میں خطبہ لکھنا جھوڑ دیا کہ اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرصلوۃ وسلام ہوتا ہے۔ بدایونی کے بقول

"وي نه بود كه نام آل حضرت صلى الله عليه وآله وسلم على رغم المكذبين بديرند"

یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ بیصرف بدایونی کی''قدامت پندی''اور'' ملا ازم''کا نتیج بیس غیر سلم جن کواکبر کی روشن خیالی پندآئی ہے وہ بھی نبوت کے مسئلہ میں بدایونی کے ہم خیال ہیں۔

Smith کھتاہے:

"But in his heart he has rejected Islam Prophet, Quran, tradition and all. As early as the begining of 1580, the Father, when on their way to the capital, were told that the use of the name of Muhammad in the public prayers had been prohilited"(1)

بى مصنف لكھتا ہے:

"The Jesuit letters are full of emphatic expressions showing that both at the time of first mission (1580-3) and that of third mission

<sup>(</sup>I) Smith, Vincent A., Akbar the Great Mughal, S. chand and co, Lucknow, 1962, P.14

(1595 to end of reign) Akbar was not a Muslim. He not only rejected the revelation of Muhammad, but hated the very name of the Prophet.(1)

Smith ،بالآخرىية نتيجه ثكالما ب كداكبر في ممل طور براسلام كومستر وكر ديا تقاراس سلسلمیں وہ بدایونی کے بیانات کی تائید کرتا نظر آتا ہے۔دور حاضر میں بھی اس یالیسی کود صلح کلی" کااصول قرار دیا گیاہے جس کے تحت وہ ہر نہ ہب والوں کومساوی مقام دینا جا ہتا تھا۔ (۲) ا كبرك اس عهد كامطالعه كرين تو دين دارعلاء كي تحريرون اوَرتصانيف سے بير حقیقت داضح ہوجاتی ہے کہ عہد اکبری میں بنیادی مسلہ نبوت کے بارے میں غلط ہی کا پیدا كرنا تفايال كي وجه ريقي كه اكبرن عقل محض يربني وكثير المذهبي " تهذيب كوفروغ وييخ کی کوشش کی اور خدا پر ست علماء کو بهرسی صورت میں بھی قبول ندتھا۔ (۳)

#### Akbar the Great Mughal, P.155 **(1)**

(۲) مبارك على ، ڈاكٹر ، اكبراور مخل رياست درسه ماہي تاريخ فكشن ماؤس لا ہور • ۲۰۰۰ من ۲۰۵:

ا (۳) اورج بالامباحث كي تفعيلات كے ليے ملاحظ فرمائيں۔

بدايوني، ملاعبدالقادر بنتخب التواريخ بكلكته ١٨٦٨، جلد٢ (i)

محمراسلم ، دین الهی اور اس کایس منظر ، ندوة المصنفین ، لا بهور ، • ۱۹۷ نعمانی ، محمر منظور ، نذ کره مجد دالف ثانی ، دارالا شاعت کراچی

محددی بحمرا قبال،مقامات معصومی (مقدمه)ضاءالقرآن بیلی کیشنزلا ہور ۲۰۰۴ (iv)

آ زاد بخد حسین ، در بارا کبری ،ستگ میل پیلی کیشنز لا ہور

Nizami, Khaliq Ahmad, Akbar and Religion, Delli,1989

شخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے "مدارج النبوۃ" ابی دور میں لکھی،
استحریرکا پسِ منظر بیان کرتے ہوئے خلیق احمد نظامی نے لکھا ہے" مدارج النبوۃ کی تصنیف
کامحرک اس زمانہ کے حالات تھے۔اکبری عہد میں شریعت وسنت سے بے اعتمالی انتہا درجہ
کو پہنچ گئی تھی۔حضور سرور کا نئات سے تعلق ٹوٹ رہا تھا ان حالات میں ضروری تھا کہ رسول
مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو کمل طور پر پیش کر دیا جائے"۔(1)

''فتق ونساد کے باعث زمانے کے فریب خوردہ درویشوں کی طبیعت نے انحراف ویڈ کی درویشوں کی طبیعت نے انحراف ویڈ کی کی درویشوں کی طبیعت نے انحراف ویڈ کی کی درمیں آنے گئے اور سیدعالم نبی مکرم علیقے ویڈ کی کی درمیں آنے گئے اور سیدعالم نبی مکرم علیقے کے سان و کے ارفع واعلی مراتب و درجات کو بجھنے میں کجی اور تنگی نمودار ہونے گئی، نیز آپ علیقے کی شان و

<sup>(</sup>۱) نظامی خلیق احمد حیات شیخ عبدالحق محدث دهلویی ، ندوة المصنفین ، دبلی ۱۹۵۳ مین ۱۹۹۰ س. ۱۹۹

<sup>(</sup>۲) محدث دہلوی، شیخ عبدالحق ، مدارج النبوت، مکتبہ نور بیر رضوبی سکھر پاکستان، ۱۳۹۷ھ ر ۱۹۷۷ء جلدادل میں:۳

مزلت اورا آپ علی سے عقیدت و عبت میں کی وکوتائی کاظہور ہونے لگالوگ صراط متقیم اور جادہ دین تو یم سے بھٹنے گئے تو مسلمانوں کے (اصل) دین کی وضاحت اور نصیحت کائن اوا کرنے کے لیے لازم ہوا کہ سیدعالی تبارامام الانبیا فیخر رسل ،استاذکل ،معدن علوم اولین و آخرین ، بنیع فیض انبیاء و مرسلین ، واسط کر بر فضل و کمال ،مظہر حسن و جمال ،شاہد و مشہود ، وسیلہ و مقصود کا کنات صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے احوال طیبات اور صفات قد سید بیان کریں اور ان لیک خبروں اور غالمین کو حقیقت حال ہے آگاہ کریں اور انہیں خواب غفلت سے جگا کیں ، طالبان راہ صدافت کی راہنمائی کریں اور عاشقان رسالت ما ب کے ذوق و جگا کیں ، طالبان راہ صدافت کی راہنمائی کریں اور عاشقان رسالت ما ب کے ذوق و شوق کو بردھا کیں ۔ پس اس مقصد کے لیے ایک کتاب کسی گئی '' مدارت الدوت' ، جس میں سید عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے احوال حسن و جمال اور آغاز و انجام میں سید عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے احوال حسن و جمال اور آغاز و انجام فی سید عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے احوال حسن و جمال اور آغاز و انجام فی سید عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے احوال حسن و جمال اور آغاز و انجام فی وغیرہ کا بیان ہے۔''

کسی اور کی شہادت موجود نہ جمی ہوتی ابوالفضل کامسلمانوں کے لئے"منتسبان کیش احد" اور" پیروان کیش احمدی" کے الفاظ کا استعال ظاہر کرتا ہے کہ بہرصورت اکبر اور اس کے حلقہ غلامی میں مست لوگوں کو مقام وعظمت نبوت کا کوئی لحاظ نہ تھا۔اور وہ اپنے افکار کو دین مصطفوی علیہ الصلوٰ قوالسلام سے افضل واعلیٰ بجھتے تھے۔

## حضرت مجددالف ثاني رحمة الله عليه كاكارنامه:

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ الله علیہ کے تجدیدی کارناموں کا مرکزی اور بنیادی نکتہ مقام بنوت کی عظمت واہمیت کا شعور بیدار کر کے پچھڑی ہوئی امت کوقد مانِ مصطفیٰ صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے وابسۃ کرنا ہے۔ آپ نے حالات کا تجزید کیا، اصل روگ معلوم کیا اور پھراپی تمام تر صلاحیتوں کومقام نبوت کے تحفظ کے لیے وقف کر دیا۔ آپ نے دیمائی کہ دیا۔ آپ نے دیمائی دلایا کہ

جب تک"رورِ محمدی"باقی ہے ایمان سلامت ہے۔ آپ نے حالات می سرور محمدی"باقی ہے۔ ایک سے حالات می سرور محمدی برائی ہے وفساد کی وجہ، اور اس کے تدارک پر نہایت نفیس اور مختفر پیرائے میں تجزید کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں:

لـمـارأيـت فتـور اعتـقـادالناس في هذا الزمان في أصل النبوة ثم في ثبوتها وتحققها لشخص معين ثم في العمل بماشرعته النبوة وتحقق شيوع ذلك في الخلق حتى أن بعض متغلبة زماننا عذب كثيسرا من العلماء بتشديدات و تعذيبات لايناسب ذكرهالرسوخهم في متسابعة الشرايع وإذعان الرسل، وبلغ الأمرإلى أن يهجو التصريح باسم خاتم الأنبياء عليه الصلوة والسلام في مجلسه ومن كان مسمى باسمه الشريف غيّر اسمه إلى اسم غيره ومنع ذبح البقرة وهومن أجل شعائر الإسلام في الهندوخرب المساجدو مقابر أهل الإسلام وعظم معابد الكفار وأيام رسوماتهم وعباداتهم وفي الجملة أبيطيل شبعائس الإسبلام وأعيلاميه وروج رسوم الكفار واديانهم الباطلة حتم اظهر أحكام كفرة الهند فنقلها من لغتهم إلى اللغة الفارسية ليمحوا آثار الإسلام كلها وعلمت عموم داء الشك والإنكار حتى مرض الأطباء واشرف الخلق على الهلاك وتتبعبت عقيدة آحادالخلق وسألت عن شبههم وبحثت عن سرائر هم

وعقائدهم فما وجدت سببا لفتوراعتقادهم وضعف إيمانهم الآبُعد العهد من النبوة والخوض في علم الفلسفة وكتب حكماء الهند. (1)

'' جب میں نے اس زمانے میں اصل نبوت ، ثبوت نبوت اور پھر شخص معین کے کے تحقق نبوت مزید برآ ل مشروعات نبوت پڑمل کے بارہ میں لوگوں کے اعتقاد میں فتور یر تے دیکھا۔ حی کہعض متعلبین زمانہ نے بہت سے علماء راسخین کواتباع شریعت کاملہ اور اطاعت رُسلُ عظام علیهم السلام پرجزم صادق کی بنا پرطرح طرح کی تکالیف دیں۔ بہت ے علماء را تخین شہید کردئے گئے اور نوبت با پنجار سید کہ اس کی مجلس میں خاتم الا نبیاء علیہ التحية والثناء كااسم كرامي لينا جيوز ديا كيا اورجوا ب صلى الله عليه وآله وسلم كهم نام تص انہوں نے اپنے نام تبدیل کر لیے اور اس شخص نے گائے کی قربانی پر پابندی عائد کر دی جب کہوہ اجل شعائز اسلام ہے ہے اہل اسلام کی مساجد ومقابر کو ہر باد کر دیا ، کفار کے عبادت خانوں، اُن کی عبادات ورسومات کے دنوں کی تعظیم کی۔ اسلام کے شعائر واعلام کو باطل قرارة یا۔رسوم کفاراوران کے باطل دینوں کی ترون کی۔ یہاں تک کہ آثارِ اسلام كومٹانے كے لئے كفار مند كے احكام مندى زبان سے فارى زبان ميں منتقل كرائے گئے۔ نیز میں نے دیکھاشک اورا نکار کی بہاری عام ہو چکی حتیٰ کہاطباء مریض ہو گئے ہیں اور مخلوق ہلا کت کے کنارے پر بہتے گئی ہے اور میں نے فردا فردا لوگوں کے عقا کد کی تلاش و جنتجو کی ۔ان کے شکوک وشبہات دریا فت کئے۔ان کے دلی راز اوراعقادات سے آگاہ ہوا تو معلوم ہوا کہ ان کے فتورِ عقا ئداورضعف ایمان کا سبب زمانہ نبوت کی وُوری ،فلسفہ اور حکماءِ ہندگی کتابوں میں غور وخوض ہے۔" گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت شخ احمد سر ہندی نے جو تجزید کیا وہ مجرہ میں بیٹھ کر نہیں بلکھ کر نہیں ہائے کہ است نہیں بلکہ اپنے معاشرہ اور معاشرت سے کامل آگا ہی کے بعد کیا ہے۔ یعن صوفی ساجی زندگی کا گہرامطالعہ کرتا ہے۔

اوراں اقتباس کی روشن میں اس دور کی اعتقادی وعملی خرابیوں کو ان نکات کی صورت میں پیش کیا جاسکتا ہے۔

(i) نبوت اور نبوت محمدی علیه الصلوت والسلام کے حوالہ سے اعتقادات میں فتورب

(ii) ہارگاہِ نبوی علیہ السلام کی تو بین و گستاخی اور نجات کے لیے آپ پر ایمان کو غیرضروری قرار دینا۔

(iii) شعائرِ اسلام بریابندی

(v) شریعت برعمل میں کمزوری

<sup>(</sup>۱) ملاحظ فرما كين تبصير الرحمان و تيسير المنان ، جلداول ، ص: ۱۳۳۱

بالخضوص جب وه قول انبياء كے مخالف ہو .....

انبیاء کی تو بین برجنی الیم کتابیں چونکہ اپنارنگ دکھا چکی تھیں اس لیے آپ نے الیمی کتب کےمطالعہ ہے منع کیا۔اور فدکور تفسیر کے متعلق فر مایا!

مطالعه این کتاب بے ضرر ہائے خفیہ بلکہ جلیہ نیست(۱)

الغرض حضرت مجد دالف ٹائی نبوت ومقام نبوت کے محافظ کی حیثیت سے مورچہ بندر ہے آپ خود فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے شکوک وشبہات کا از الدمیرے ذمہ واجب ہے اور بیدہ قرض ہے جو کہ ادا کیے بغیر ساقط نہیں ہوسکتا ہے۔ (۲)

آئندہ صفحات میں اس حوالہ ہے آپ کی فکر کا جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے بل اس جائزہ کے مآخذ ومصادر کا اجمالی تعارف کروانا مناسب ہے۔ زرنظر تحریر بنیادی طور پر حضرت شیخ سر ہندی رحمۃ اللہ علیہ کی دوکتا بول سے ماخوذ ہے۔

# (١) كمتوبات امام رباني:

کتوبات امام ربانی تین جلدول میں ہیں۔ بیاس دور کی علمی وفکری، سیاسی و معاشرتی زندگی کی تصویر ہیں۔ اوران کوششوں کا بھی مظہر ہیں جو حضرت مجد دالف ثانی رحمة اللہ علیہ نے تجدید دین کے لئے کیس، یہ تعداد میں ۵۳۱ ہیں (واضح رہے کہ دفتر سوم کا کتوب: ۱۵ امکرر آبا ہے ملاحظ فرما کیں دفتر سوم کتوب میماس طرح کل تعداد ۵۳۵ رہ جاتی کہتو ہوں اورشائع نہ ہی ہوسکتا ہے کہ ابھی بعض کمتوبات مختلف کتب خانوں میں موجود ہوں اورشائع نہ ہو سکے ہوں۔ حضرت خواجہ معصوم سر ہندی نے محمد عبید اللہ کو کلھا ''اگر گویند کہ آنخضرت مواجد ہوں کے کہتے طاہر جو نبوری نوشتہ اندو آن کمتوب داخل جلد ہا ہے۔ قد سنا اللہ بسرہ الاقدس در کمتو ہے کہتے طاہر جو نبوری نوشتہ اندو آن کمتوب داخل جلد ہا ہے۔

<sup>(</sup>۱) وفترسوم ، کمتوب: ۱۰۱

<sup>(</sup>٢) اثبات النوة مِن سلا

کتوبات قدی آیات نشدہ'(ا) اس کے علاوہ ڈاکٹر رحمت علی خال نے اپنے مقالہ میں اشارہ کیا کہ کو بات امام ربانی پرابھی کام ہوسکتا ہے گئی غیر مطبوعہ مکتوب سالار جنگ میوزیم میں پڑے ہیں۔(۲)

بہرصورت پیش نظر تحریر میں مکتوبات سے بکٹر ت حوالے لئے گئے ہیں اور کوشش کی گئی ہے کہ سیاق وسباق سے ہٹ کر مکتوبات سے کوئی عبارت نقل نہ کی جائے تا کہ مفہوم تبدیل نہ ہوجائے۔اگر کہیں ہوا ہوتواسے ہموناقل سمجھا جائے۔(۳)

(٢) اثبات النوة:

اس تحریکا دوسراا ہم ماخذ حضرت امام ربانی کارسالدا ثبات النہ ہے۔
یدرسالہ تقریباً ۹۹۰ ھرمیں عربی زبان میں لکھا گیا اس وقت آپ کی عمر ۱۹-۱۹
سال تقی۔ اس رسالہ میں آپ نے عالمانہ وقار ومتانت سے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ
"انسان کی رہنمائی کے لیے عقل کافی ہے یا نبی کی ضرورت ہے "اس رسالہ میں آپ نے
عقل کے کھو کھلے بن کو طشت از بام کیا ہے۔" متکلمانہ اسلوب نگارش" میں حضرت مجدد کا
سیرت النبی عیالتے پر مختصر اور عمدہ ترین رسالہ ہے۔ اگر اس رسالہ کے مآخذ کا سراغ لگایا
جائے تو درج ذبل دو تتکلمین کی کتب بڑی اہم ہیں۔

<sup>(</sup>۱) كمتوبات معصوميد دفتراول ،كمتوب: ۱۸۳

<sup>(</sup>۲) رحمت علی خال، ڈاکٹر تصوف کے اہم مخطوطات اور برصغیر میں تصوف کے نا در مخطوطات پر سیمینار ۱۹۸۵ء خدا بخش لائبر بری پئینه، ۲۲۲

<sup>(</sup>۳) کمتوبات کے بارے میں تفصیلی تعارف کے لیے ملاحظہ فرمائیں راقم کی کتاب'' مکتوبات امام ربانی کے مآخذ'

(ال) المامغزالي:

امام غزالی (م : ۵ • ۵ کتاب "المنقد من الضلال") کی بیر کتاب دراصل آپ کے روحانی سفر کی داستان ہے۔ جس میں انہوں نے عقل کی بے بی اور نبوت کی رہنمائی کی ضرورت کو بیان کیا ہے۔ بچپاس برس کی علم نور دی کے بعد امام غزالی جس نتیجہ پر بہنچ وہ آج کے "عقلیت زدہ" معاشرہ کے لیے بھی بہت اہم ہاس رسالہ کا آخری مقالہ حقیقت نبوت موضوع زیر بحث کے حوالہ سے نہایت اہم ہے۔ اس کتاب کے کئی اردوتر جے ہو چکے ہیں۔ انگریزی ترجمہ سید حسن محمود کرمانی نے کیا جو"مجلہ معارف اولیاء "میں شاکع ہو چکا ہے۔ (۱) امام رازی:

اثبات النبوة بين امام دازی کی کتاب "السمطسالیب العسالیة من العلم الالفیی"؛ کاچوال بھی دیاہے۔ ریکتاب نواجزاء پرشتمل ہے۔

امام ربانی نے اس رسالہ میں آٹھویں جزءے استفادہ کیا ہے۔امام رازی نے اس کاعنوان"فی النبوات و ما یتعلق بھا" رکھا ہے۔(۲)

راقم نے اس رسالہ کو' متکلمانہ اسلوب میں سیرت نگاری' اس لیے قرار دیا ہے۔
کہ نبوت، متعلقات نبوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اثبات کے بارے
میں امام غزالی ، امام رازی اور' متکلم شیخ احرسر ہندی ماتریدی' کی فکر بلند کے آثار اس رسالہ
میں ویکھے جاسکتے ہیں۔

اس لیےاس رسالہ کوعام فہم زبان میں شائع کرنے کی ضرورت ہے۔ پیش نظر تحریر میں شخ احمد سر ہندی مجد دالف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ کی درج بالا دو کتابوں کوئی بنیاد بنایا گیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) . . مجلد: ۵، شاره: ۲۰۰۷ ، دهمبر ۲۰۰۷ :

<sup>(</sup>۲) بیکتاب ۱۹۹ جلدوں میں دار السکتب العلمیة بیروت سے محمد عبدالسلام ثنا بین کی تحقیق سے ثنائع ہوئی ہے۔ میرے بیش نظر ۱۹۹۹ء روس الدکا ثنائع شدہ ایڈیشن ہے۔





نبوّت كامفهوم:

امام راغب نبوت كامفهوم بيان كرتے ہوئے لكھتے ہيں: سِفَارَةٌ بَيُنَ اللهِ وَبَيُنَ ذَوِى الْعَقُولِ مِنْ عِبَادِهٖ لِإ زَاحةِ عِلْتِهِم فِى أمرِ مَعادِهم وَمَعاشِهم (1)

بیوت وہ سفارت ہے جواللہ تعالیٰ اوراس کے بندوں کے درمیان ان کے دنیوی اوراخروی امور میں خرابیوں کو دورکرنے کے لیے جاری ہوتی ہے۔

''نی وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالی فر مائے کہ میں نے تجھے فلاں قوم یا تمام لوگوں کی طرف بھیجا ہے۔ یا فر مائے کہ میری طرف سے احکام پہنچا دو یا اس طرح کے دیگر الفاظ جو کہاس معنی پر دلالت کرتے ہوں مثلاً میں نے تجھے فلاں کی طرف مبعوث کیا اور تم ان کو خبر دو''۔

آ پاسبات کی تفریح بھی فرماتے ہیں کہ کی کونی بنانا اس کی کسی ذاتی استعداد کا نتیج نہیں ہوتا کہ کوئی عبادت و چلہ شی سے اس مقام کو پالے بیصرف رحمت الہی ہے جے چاہے نبوت کے لیے نتخب کر لے وہ قادر وہ تارہے۔ وَ لَا يَشْتَوَ طُ فِسَى الْسِارُ مَسَالِ

<sup>(</sup>۱) مفردات الفاظ القرآن في غريب القرآن بذيل ماده/ نيز ملاحظه فرمائيس ،احكام القرآن، ابن العربي جلد٣،ص:۵٣۵/التحقيق في كلمات القرآن جلد٣ص: ١٣٠

<sup>(</sup>٢) اثبات النوة: ١٨٠

شَرطٌ ولَا اِستِعدَادٌ ذَاتِى كَمَازَعَمهُ الْحُكَماءُ بَلِ اللهُ يَخْتَصُّ بِرَحُمَتِهِ مَنُ يُشاءُ وَهُوَأَعلَمُ حَيُثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَه لِمَا هُو سُبُحَانَه قَادِرٌ مُّخْتَارٌ يَفُعَلُ مَايشاء وَيَخْتَارُ مَايُرِيُدُ(١)

حقیقت نبوت کی تحقیق میں آپ نے درج ذیل جملہ بھی لکھااور بیتعریف زیادہ جامع ہے۔

"نبوت عبارت از قرب الهى است جل سلطانه، كه شائبه ظليت ندارد و عروجش رو بحق دارد و نزولش روبخلق. اين قرب بالاصالت نصيب انبياء است عليهم الصلوت والتسليمات (٢)

نبوت ہے مرادوہ قرب الہی ہے جس میں ظلیت کی آمیز شہیں اس کاعروج حق تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے اور نزول خلق کی طرف ۔ بیقرب بالا صالت انبیاء کیہم الصلوات والتسلیمات کے نصیب میں ہے۔

معجزه کی تعریف:

حضرت مجددعلیہ الرحمۃ لکھتے ہیں کہ مجز ہوہ امر ہے جس کے ذریعے مدعی رسالت اینے دعوی کا اظہار کرے۔

مجزہ نبی کی پہپان کے لیے شرط ہے نہ کہ نبی ہونے کے لیے اور جومتکلمین نے کہا ہے کہ اس کی بنیاد پر نبی اور غیر نبی میں امتیاز ہوتا ہے تواس امتیاز سے مرادا متیاز علمی ہے نہ کہا تھے کہا تھے دائی آ ہے رحمۃ اللہ علیہ نے مجزہ کی درج ذبل سات شرا لط درج کی ہیں:

(۱) مجرز فعل البي ہو كيونكه مصدِّ ق الله تعالى ہے۔

<sup>(1)</sup> اثبات النبوة ص: ١٨ ..... نيز ملاحظ فرمائين دفتر اول مكتوب: ١٠٠١

<sup>(</sup>۲) دفتر اول بمکتوب:۱۰۳

- (۲) مجزه عادت کے خلاف ہواس لیے کہ فعل معتاد صدق دعویٰ پر دلیل نہیں بن سکتا جیبا کہ ہر روز سورج کا طلوع ہونا اور بہار کے موسم میں پھولوں کی رعنائی وشادا بی۔
  - ۳) معجزه كامقابله نه كيا جاسكے۔
  - (۷) مجزه معی نبوت کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا کہ اس کی تقیدیق کی جاسکے۔
- (۵) معجز ودعویٰ کے مطابق ہومثلا مدعی نبوت کے مردوں کوزندہ کرنا میرامعجز ہ ہے اور وہ اور احداث میں المعجز ہ ہے اور وہ احداث میں المعجز ہ ہے اور وہ احداث میں کے بجائے کوئی دوسرا خارق عادت فعل ظاہر کردے مثلا بہاڑا کھاڑ دوسرا خارق عادت فعل ظاہر کردے مثلا بہاڑا کھاڑ دوسرا خارق عادت فعل خاہر کے صدق دعوی کی دلیل نہیں ہے گا اس لیے کہ ریہ کام تصدیق الہی کے قائم مقام نہیں ہوسکتا۔
- (۲) اس کادعویٰ ایبانہ ہو کہ مجزہ ظاہر ہوکراس کی تکذیب کردے۔مثلاً دعویٰ ہے ہوکہ بیگوہ کلام کرے گا۔وہ گوہ کلام تو کرے مگر کہہ دے کہ بیخص جھوٹا ہے تو اس کا صدق معلوم نہیں ہوگا بلکہ اس کے کذب کا اعتقاد پختہ ہوگا کیونکہ خارق عادب فعل اس کی تکذیب کررہاہے۔
- (2) معجزه اعلان نبوت سے پہلے نہ ہو کیونکہ دعویٰ سے پہلے تصدیق غیر معقول ہے۔

  اس ساتو میں شرط پر بیاعتراض ہوسکتا تھا کہ اعلان نبوت سے قبل سید ناعیسیٰ علیہ
  السلام اور نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خارق عادت امور ظاہر ہوئے ہیں۔ آپ اس

  شبہ کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: 'دعیسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں کلام کرنا ، مجود کے خشک شبہ کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: 'دعیسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں کلام کرنا ، مجود کے خشک سے کو کا سامیہ کے سینہ اقدی کاشق ہونا ، بادلوں کا سامیہ کرنا ''ار ہاص لیعنی اعلان نبوت کی بنیا ذ' کہا جاتا ہے۔

مگردعوائے نبوت کے بعد معمولی تاخیر سے ظاہر ہونے والا معجز ہ ہی ہوگا۔اگر مدی نبوت میہ کہے کہا کیک ماہ بعدا بیا ہوگا تو وہ معجز ہ ہی ہے مگراس مدت میں لوگ اس کی اتباع حضرت مجدد وضاحت کرتے ہیں کہ اگر چہ جمہور کے نزدیک معجزہ کے لیے تحدی کی تصریح اورطلب ،شرط تو نہیں البتہ ضمنا معجزہ میں مقابلہ کا ہونا جو قر ائن واحوال سے سمجھا جاتا ہے ، بالا تفاق ضروری ہے۔اولیاء کی کرامات اس لئے معجزہ نہیں ہوں گی کہ ان میں تحدی Challenge نہیں ہوتی۔(۱)

### نبوت،انسانیت کے لیے رحمت خداوندی:

انسان کی تخلیق کامقصد" یَسعُبُدُونَ" (۲) قرار دیا گیاہے اس منزل تک رسائی کے لیے انسان کی عقل کامل رہنمانہیں کیونکہ ریمیدان عقل کا ہے بی نہیں۔خداوند قدوس نے ازراہ لطف و کرم انسانیت کی اس ضرورت کی اس طرح خود پھیل کی جس طرح دیگر فطری ضروریات کی طرف مدایت فرمائی حضرت مجددالف ثانی رحمة الله علیه اس حوالے ے لکھتے ہیں'' انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات تمام جہانوں کے لیے سراسر رحمت ہیں چونکہ حضرت حق سبحانہ وتعالیٰ نے ان بزرگوں لینی انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات والتحيات كى بعثت كے ذريعے ہم ناقص عقل اور كوتا علم والوں كوائي ذات وصفات كى خبر دى ہےاور ہماری کوتاہ بھی کے اندازے کے مطابق اپنے ذاتی اور صفاتی کمالات پراطلاع مجتثی ہے اور اپنے بیندیدہ و نابیند کاموں میں امتیاز قائم کرکے ہمارے دینوی واخروی منافع اور نقصانات کومتاز کر دیا۔ اگران بزرگول (انبیاء) کے وجو دِشریف کا واسطہ درمیان میں نہ ہوتا تو انسانی عقلیں اس صانع تعالیٰ کے اثبات میں عاجز رہ جاتیں اور حق تعالیٰ کے کمالات کاادراک کرنے میں ناقص وقاصر ہوتیں۔ (۳)

عرفان اللی میں عقل کی نارسائی اور ناقص ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے مزید

<sup>(</sup>۱) اثبات النبوت ص: ۱۸ (۲) الذاريات: ۵۲

<sup>(</sup>m) دنتر سوم ، مکتوب۲۲

لکھتے ہیں:''مخضر بیر کے عقل اس دولت عظمیٰ (توحید) کے اثبات میں قاصر ہے اور اس دولت خانہ (توحید) کی طرف ان ہستیوں کی رہنمائی کے بغیر راستہبیں مل سکتا اور ان انبیاء علیهم والصلوت والتسليمات كى يے دريے تشريف آورى كى وجهسے ان كى دعوت الى الله جوخالق ز مین و زماں کی طرف دعوت ہے ،شہرت حاصل کر گئی اور ان بزرگوں ( بینی انبیاء علیهم الصلوٰة والسلام) كاكلمه بلند ہوگيا پھر ہرز مانے كے كم عقل جوصائع حقیقی كے ثبوت میں شك وترة در کھتے تھے اپنی برائی اور بداعقادی پرمطلع ہوکر ہے اختیار صالع حقیقی کے وجود کے قائل اورتمام اشیاءکواس ذات عالی کے ساتھ منسوب کرنے لگے۔ بیالی روشنی ہے ( بعنی صالع کے وجود کا قائل ہوتا) جوانبیاء کے انوار سے مقتبس ہوئی ہے اور بیا لیک الی دولت ہے جو انبیاء میہم الصلوات والتسلیمات کے دسترخوان پرمیسرے '۔(۱)

اُن چیزوں کی مثال دیتے ہوئے جو عقل سے ثابت نہیں ہوسکتیں اور انبیاء کی بعثت ہی ہے ہمیں وہ خبریں پہنچ سکیں ،امام ربانی لکھتے ہیں:''وہ تمام سی جانے والی باتیں جو انبیاء علیهم الصلوات والتسلیمات کی تبلیغ کے ذریعے ہم تک پیٹی ہیں جیسے حق جل سلطانہ کی صفات كمال كا وجود، بعثت انبياء، اور ملا مُكهيبهم الصلو ات والتسليمات والتحيات والبركات كى عصمت،حشرونشر،بېشت و دوزخ كاوجو داور دائمي نواب وعذاب،بيسب چيزيں اوران کی مثل اور بہت می چیزیں جن کوشر بعت نے بیان کیا ہے عقل ان کے ادر اک سے قاصر ہے اورانبیاء سے سنے بغیران کو ٹابت کرنے میں عقل ناقص اور غیر منتقل ہے۔'(۲)

حضرت مجدد کے بقول:

'' تزکیهٔ نفس کاحصول بھی انبیاء میہم السلام کی متابعت کے بغیر محض ریا ضت ومجاہرہ سے ممکن نہیں ۔اس طریقتہ سے حاصل شدہ صفائے نفس ہوتا ہے جوا یک راستہ ہے گمراہی کی طرف نہ کہ صفائے قلب جو کہ'' دریجے' ہدایت'' ہے وہ انبیاء کی متابعت سے نصیب ہوتی ہے'۔(۱) ایک اور مقام پر انبیاء کی بعثت کورحمت سے تعبیر کرتے ہوئے کی بعثت کورحمت سے تعبیر کرتے ہوئے کلصتے ہیں:''نفس امارہ ،وشمن ہے اور انبیاء کی بعثت کا مقصد'' تخریب کارخانہ ایں دشمن' ہے'۔(۲)

ایک مکتوب میں بعث انبیاء کی ضرورت واجمت کوان الفاظ میں رحمت قرار دیتے ہیں:

"بید بعث انبیاء کا کارنامہ ہے جس نے حق کو باطل سے الگ کیا، بعث ہی کی وجہ سے غیر مستحق عبادت حق عبادت حق جل وعلا) کے درمیان تمیز قائم ہے۔ بیابعث بی ہے کہ جس کے ذریعے حق جل وعلا کے راستے کی طرف دعوت دی جاتی ہے جو بندوں کو مولی جل سلطانہ کے قریب اور وصل کی سعادت تک پہنچاتی ہے ' .....اس کے اختام پر فراتے ہیں''فوائد بعث بسیار است پس مقرر شد کہ بعث انبیاء رحمت است' ۔ (۳)

فرماتے ہیں''فوائد بعث بسیار است پس مقرر شد کہ بعث انبیاء رحمت است' ۔ (۳)

طریقہ نبوت ،طریقہ عقل سے بلند و بالا ہے۔ (۴) یولی لنگڑی ہے اور حدوث کے دائ طریقہ نبوت ،طریقہ عقل سے بلند و بالا ہے۔ (۴) یولی لنگڑی ہے اور حدوث کے دائ سے داغدار ہے اس لیے بیا ندازہ نہیں کر سکتی ہے کہ فلاں چیز بارگاہ قدس کے مناسب سے داغدار ہے اس لیے بیا ندازہ نہیں کر سکتی ہے کہ فلاں چیز بارگاہ قدس کے مناسب ہے یانہیں۔ (۵)

عقل کے ناقص ہونے سے متعلقہ ان عبارات کا قطعاً بیمطلب نہیں کہ آ پ عقل انسانی کو اہمیت نہیں کہ آ پ عقل انسانی کو اہمیت نہیں دیتے۔ آ پ عقل کی مسلمہ عظمت وسطوت کے بھی قائل ہیں گر اسے مرتبہ کمال بلوغ تک پہنچی ہوئی نہیں مانتے آ پ لکھتے ہیں

<sup>(</sup>۱) دفتر سوم کمتوب:۲۳۳، دفتر اول کمتوب:۲۲۲

<sup>(</sup>۲) دفتر سوم کمتوب: ۲۰ (۳) دفتر اول: ۲۲۲

<sup>(</sup>۱۲) دفتر سوم مکتوْب:۲۲۲ (۵) دفتر اول مکتوب:۲۲۲

دعقل هر چند ججت است اما در جحیت ناتمام است و بمرتبه ٔ بلوغ نرسیده حجة بالغه بعثت انبیاءاست'(۱)

انبیاء کان احسانات کی وجہ ہے آپ لکھتے ہیں: "ہمارے پاس وہ اعضاء نہیں کہ ہم اللہ کی اس نعت عظی (بعث انبیاء) کاشکرا عمال حنہ کے ذریعے ادا کرسکیں "۔(۲)

عقل کے احکام شرعیہ کے لیے کفایت نہ کرنے کے حوالہ ہے یہ اقتباس ملاحظہ فرما ئیں "پانچواں اعتراض یہ کو عقل میں بعث کی طرف سے کفایت ہے، پس بعث کا کوئی فائدہ نہیں ،اوران کی دلیل یہ ہے کو عقل جس چیز کے حسن کا فیصلہ کرے اس پڑلی کیا جائے گا اور جس کے برے ہونے کا حکم دے اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور جس کے اچھے برے ہونے کا کوئی فیصلہ نہ کر ہے تو ضرورت کے وقت اس پڑلی کیا جائے گا ،اس لیے کہ ضرورت موجود ہے۔ پس اس حاجت کا اعتبار کر با واجب ہے تا کہ اس کے فوت ہونے کی تقدیر پر اس کے معارض نہ دفع کیا جاسکے اور معنرت کا تھی اس کو احتیا طا ترک کر دیا جائے گا تا کہ وہ موظرت دفع ہو سکے جس کا وہ ہے۔

جواب بہے کہ شرع جو بعثت سے مستفاد ہے اس کا فائدہ اس کی تفصیل بیان کرنا ہے جسے عقل نے اجمالاً حسن وقبتح اور منفعت ومصرت کے مراتب دیتے ہیں اور اس چیز کا بیان کرنا ہے جس سے عقل ابتذاء قاصر ہے کیونکہ عقل کے حکم کو مانے والے اس کا انکارنہیں کرتے کہ بعض افعال ایسے ہیں جن میں عقل بچھ حکم نہیں کرتی ۔ مثلاً وظا کف ،عبادات ،تعیین حدود و مقادیر ، اور نافع اور مضرافعال کی تعلیم ، اور نبی شارع اس طبیب حاذق کی طرح ہے جو دوائیں اور اُن کے طبائع وخواص جانتا ہے ،

<sup>(</sup>۱) دفتر اول مکتوب:۲۶۶

<sup>(</sup>۲) دفتر ادل کمتوب:۲۵۹

بیالیے امور میں کہا گرعام لوگول کا تجربے کے ذریعے ان کی معرفت حاصل کرناممکن ہے تو وہ ایک طویل زمانے میں ممکن ہے جس میں اس کے فوائد سے وہ محروم رہیں گے اور اس کے كال تك يبني سے بہلے وہ ہلاكتوں ميں بڑيں گے، كيونكهاى مدت ميں بسااوقات اليي دوائیں استعال کریں گے جومہلک ہوں اورانہیں اس کاعلم نہ ہو چنانچہ ہلاک ہوجائیں کے۔مزید برآ ل ان امور میں مشغول ہوناتفس کومشقت میں ڈالنے کا ہضروری صنعتوں كتفطل كااورمصالح معاش سے بيتوجهي كاسبب ہوگا۔ جب وہ اس كوطبيب سے اخذ كريس كيتوان كابوجه بلكامو گااوراس سي نفع حاصل كريس كياوران مصرتول سي محفوظ رہیں گے۔ پس جس طرح امور فدکورہ کی معرفت کے امکان کی بنا پر طبیب سے بے نیازی كادعوى نبيس كياجا سكتاس طرح تكاليف اورافعال كے احوال كى معرفت كے امكان كى بناير تہیں کہا جاسکتا کہ اس میں عقل کے تامل کی وجہ ہے مبعوث کیے جانے والے سے بے نیازی ہے، یکس طرح کہا جاسکتا ہے جبکہ نبی وہ چیز جانتے ہیں کہاس کاعلم اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی جانب سے ہوتا ہے ، بخلاف طبیب کے ، کم حض فکر و تجربے کے ذریعے ان تمام امور کی طرف پہنچناممکن ہے جو کہ وہ جانتا ہے۔ پس جب طبیب سے استغناء ہمیں ہوسکتا تو نبی يد توبدرجهاوالي مستغني بين موسكتا\_(١)

# فلسفه بونانی کی غلط ہی:

درج بالامجددی افکارے ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء کی تعلیمات کے علاوہ مرضیات الہید کو پانے کا کوئی دوسرا راستہ ہیں۔ فلاسفہ نے اپنے علوم کے زور پر جب الہیات کے موضوع پر بحث کی تو منہ کی کھائی۔ کمتوباتِ امام ربانی ہیں'' یونانی عقلیات' سے متاثرہ ان افراد پر کڑی تقید کی گئی ہے۔ آپ نے ان لوگوں پر چیرت کا اظہار کیا ہے جوان فلاسفہ کو حکماء

<sup>(</sup>۱) اثبات النبوة ص: ۳۳ ۲۳۳

کہتے ہیں اور ان کو حکمت ہے منسوب کرتے ہیں حالا نکہ وہ اکثر احکام خصوصا الہمیات میں جوان کا اعلیٰ اور روشن مقصد ہے جھوٹے ہیں اور کتاب وسنت کے مخالف ہیں۔ایسے لوگول بر حکماء کااطلاق کرناجن کے نصیب میں سراسرجہل مرکب ہے، کس اعتبار سے درست ہے۔ ہاں طنزیا نداق کے طور پر ہوسکتا ہے جیئے نابینا کو بینا کہددیا جائے۔(۱) فلاسفہ سے رہنما کی اس کیے بھی نہیں لی جاسکتی کہ ان کے علوم: طب، نجوم اور تہذیب الاخلاق جوان کے بہترین علوم شارہوتے ہیں، انبیاء کی کتابوں سے چوری کئے ہوئے ہیں۔ (۲) پس بیٹن معتبر علم چوری کے ہیں اور وہ خبط و بے وقو فی جوعلم الہی اور ذات وصفات اور افعال واجی جل سلطانہ کے بارے میں انہوں نے کی ہے وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرۃ میں نصوصِ قرآنی کے مخالف ہے۔علم منطق جوفکر سیجے اورفکر سقیم میں امتیاز کرنے کا آلہ ہے جسے وہ ملطی سے محفوظ ر کھنے والا کہتے ہیں نہ فلاسفہ کے کام آیا اور نہ ان کے مقصدِ اعلیٰ میں ان کو نظی اور خطا ہے نكال سكاتودوسرول كے كيا كام آئے گا۔ (٣)

یاندازبیان ظاہر کرتا ہے کہ انبیاء کی تعلیمات کے مقابلہ میں آپ علمائے ہونان
کے خیالات کو کیا حیثیت واہمیت دیتے تھے۔ آج بھی عقلیات کا دور ہے ہمیں علوم وفنون
کی خصیل ایک آلے کی حیثیت سے تو ضرور کرنی چاہیے گرانہیں منزل نہیں بنانا چاہیے۔ ان
کانجات اخروی ہے کوئی تعلق نہیں نجات اخروی صرف انبیاء کی تعلیمات سے ہی ممکن ہے۔
انبیاء اصول میں متنفق ہیں:

حضرت مجدد عليه الرحمة في شيخ فريد كواكب خط مين ال حقيقت كى طرف توجه دلائى كرانبياء كى دعوت بنيادى طور براصولون مين اكب تفى اگر كہيں فرق محسون موتا ہے تو فروع

<sup>(</sup>۱) دفتر سوم کمتوب:۲۲۲ (۲) دفتر اول کمتوب:۲۲۲

<sup>(</sup>m) دفتر سوم کمتوب:۲۳

میں ہے۔اس اصول کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے منکرین نبوت کے بعض شبہات کو بھی دور کیا ہے، مکتوب ذیل میں نقل کیا جاتا ہے۔

"انبیاء کرام، الله تعالی کی رحتیں ہوں ان سب پر بالعموم اور ان میں ہے افضل ير بالخضوص الله تعالى كى رحمت وسلام وتحيات و بركات مول، كيونكه ان بزرگول كے طفيل ایک عالم کودائی نجات کی سعادت حاصل ہوئی ہے اور ہمیشہ کی گرفناری سے آزادی نصیب ہوئی ہے،اگران حضرات کا وجود شریف نہ ہوتا توحق سجانہ و تعالی جوعی مطلق ہے دنیاجہان كواين ذات تعالى اورصفات مقدسه كي نسبت يجه خبرنه ديتا اوراس كي طرف راستدنه دكهاتا اور کوئی مخص اس کونہ بہجانتا اور (شرع شریف کے) اوامرونو ابی کہ جن کے ذریعے اپنے بندوں کوایے فضل وکرم سے محض ان کے نفع کے لئے مکلّف بنایا ہے ان کے بجالانے کی تکلیف نہ دیتا اور اللہ تعالیٰ کے بہندیدہ اور اس کے ناپندیدہ امور سے جدانہ ہوتے..... پس اس نعمت عظمیٰ کاشکر کس زبان ہے ادا ہوسکتا ہے اور کس کو بیطافت ہے کہ اس کے شکر ست عهده برآ بوسك المُحمُد لِلْهِ الَّذِى انْعَمَ عَلَيْنَا وَهَذَانَا إِلَى الْإِسْكَامِ وَجَعَلَنَا مِنَ مُصَدِقِي الْانْبِيَآءِ عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ (الله تعالَىٰ كَاحَد ہے جَس نے ہم پرانعام كيااورجم كواسلام كى طرف مدايت كى إورانبياء عليهم الصلوة والسلام كى تضديق كرنے والوں میں۔۔بنایا)

اور یہ بزرگواران (انبیاء کیم الصلوٰۃ والسلام) دین کے اصول (سب) میں متفق ہیں اور حق تعالیٰ ونقدس کی ذات وصفات، حشر ونشر، رسولوں کے بیجیجے ،فرشتوں کے نازل ہونے ، وتی کے وار دہونے ، جنت کی نعمتوں اور دوزخ کا عذاب دائی وابدی ہونے کے بارے میں ان سب کی بات ایک ہی ہے اور ان کا اختلاف صرف ان بعض احکام میں ہے جو دین کے فروع سے تعلق رکھتے ہیں (کیونکہ) حق سجانہ و تعالیٰ نے ہر زمانے میں ہر

اولوالعزم بيغمبر براس زمانه والول كے مناسب بعض احكام كے ساتھ وى بيجى ہے اور مخصوص احكام كے ساتھ مكلف فرمایا ہے۔احكام شرعیہ میں نشخ وتبدیلی كا ہوناحق تعالی كی حكمتوں اور مصلخوں کی بناپر ہےاورابیا بھی بہت دفعہ ہوا ہے کہ ایک ہی صاحب شریعت پیغیبر پر مختلف وقتوں میں ایک دوسرے کے برخلاف احکام سننے وتبدیل کے طور پروار دہوئے ہیں۔ اور ان بزرگوں (انبیاء کرام علیهم الصلوٰۃ والسلام) کے متفقہ فرمودات میں ہے چند ریہ ہیں:.....حق تعالی سبحانہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا.....حق سبحانہ وتعالی کے ساتھ کسی کوشریک نے شہرانا .... مخلوق میں کسی کواپناری نہ بنانا ..... بیر الیعی نفی عبادت غیرحق) انبیاء کرام علیہم الصلوٰ ۃ والسلام کے ساتھ ہی مخصوص ہےان (انبیاء علیہم الصلوٰ ۃ والسلام) کے تتبعین کے علاوہ اور لوگ اس دولت سے مشرف نہیں ہوئے اور انبیاء کرام علیم الصلوٰ قوالسلام کے سواکسی نے بھی اس قتم کے کلمات نہیں کے ہیں۔ منكرين نبوت اگرچەاللەتغالى كوداحد (ايك) كہتے ہيں ليكن ان كاحال دوباتوں ے خالی ہیں یا تو وہ اہل اسلام کی تقلید کرتے ہیں یا واجب الوجود ہونے میں تو اس کو واحد مانے ہیں کیکن استحقاق عبادت میں (واحد) نہیں مانے .....اور اہل اسلام کے نزد کیک حق سجانه د تعالی واجب الوجود ہونے میں بھی واحد ہے اور عبادت کامستحق ہونے میں بھی کلمہ طبیبہ کے آلے اولاً اللہ ہے مراد جھوٹے خداؤں کی عبادت کی نفی کرنا اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی

اور دوسری بات جوان بزرگوں (انبیاء علیهم الصلوٰۃ دالسلام) کے ساتھ مخصوص ہے وہ سے وہ سے کہ وہ سب اپنے آپ کو دیگر لوگوں کی طرح بشر (انسان) جانتے ہیں اور عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ ہی کو جانتے ہیں اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتے ہیں اور

عبادت کا ثابت کرناہے۔

ایک اور بات جس پرانبیاء کرام علیهم الصلوٰ ق والسلام منفق بین اوران منکروں کو اس دولت سے پھے نمیں ، یہ ہے کہ فرشتے جومطلق (بالکل) معصوم بین اور کی قتم کا تعلق وآ لودگی نہیں رکھتے یہ حضرات ان کے نازل ہونے کے قائل بین اوران (فرشتوں) کو (اللہ تعالیٰ کی) وی کے امین اور کلام البی کے پہنچانے والے جانتے ہیں۔ پس یہ حضرات جو پھے کہتے ہیں تو تعالیٰ می کی طرف جو پھے کہتے ہیں اور جو پھے پہنچاتے ہیں جق کھے کہتے ہیں اپنی طرف سے کہتے ہیں اور جو الوہیت کے مدی ہیں جو پھے کہتے ہیں اپنی طرف سے کہتے ہیں اپنی طرف سے کہتے ہیں اور جو الوہیت کے مدی ہیں جو پھے کہتے ہیں اپنی طرف سے کہتے ہیں اور اپنا الر (معبود) ہونے کے کمان کے باعث ای کو درست جانتے ہیں، پس انسان سے کام لینا ضروری ہے، جو خض نہایت بے عقلی کی وجہ سے اپنے آپ کو خدا کے اور عبادت کا مستحق جانے اور فاسد گمان سے ناشا کہ افعال اس سے سرز دہوں اس خدا کے اور عبادت کا مستحق جانے اور فاسد گمان سے ناشا کہ افعال اس سے سرز دہوں اس کی بیروی پر کیا انتھار ہے۔'(۱)

ایک اوراہم کاتہ کی طرف اشارہ دفتر سوم مکتوب:۲۲ میں اس طرح کیا ہے:

د منقول ہے کہ کسی پیغیبر سے کوئی ایسا کام سرز دنییں ہوا جس کا انجام اس کی شریعت میں ترمت تک پہنچا ہواور آخر کار حرام ہوگیا ہو شریعت میں حرمت تک پہنچا ہواور آخر کار حرام ہوگیا ہو اگر چہوہ کام اس وقت مباح ہی کیوں نہ ہومثلاً شراب جو پہلے مباح تھی اور آخر میں حرام ہو گئیکین کسی پیغیبر نے اس کو بھی نہیں بیا''

آپ نے دفتر دوم کے مکتوب: ۵۵ میں انبیاء کے احکامات میں فرق کومجہدین کے اجہاری کا میں فرق کومجہدین کے اجہادی میں فرق کومجہدین کے اجہادی میں فرق کی مثال سے واضح کیا ہے اور اس کی وجہ یہ ترمری کی کہ 'مروفت اور ہرگروہ کے اندازے کے لحاظ سے جدا جدا احکام ہوتے ہیں'۔

ای طرح دفتر اول کے مکتوب ۱۹۸۱ میں اس بات کوجی واضح کر دیا کہ تمام انبیاء کی دوت خالق کی طرف ہے۔ دکوت خالق کی طرف ہے۔ حضرت امام ربانی نے انبیاء کے اصولوں میں متفق ہونے کا جوذ کر فر مایا یہ فسرین و محدثین کی آراء کی انتہا کی خوبصورت جامع شرح ہے۔ مفسرین نے لیٹ کی جَعلن ا مِنگم شسری کی آراء کی انتہا کی خوبصورت جامع شرح ہے۔ مفسرین نے لیٹ کی جَعلن ا مِنگم شسری کے قوی نے گاتذ کرہ کیا۔ ای طرح مدیث مبارکہ الا نبیاء انحوۃ لِعکرت، واُمّھا تُھم شتی و دینہ م واحد (۲) کی تشریک میں اس کات کا ذکر کیا ہے۔ ابن جم عسقلانی اس حدیث کی شرح میں کھتے ہیں:

إِنَّ أَصِلَ دِينِهِم وَاحِدٌ وَّ هُوَ التَّوجِيدُ وَإِنْ انْحَتَلَفَ فُرُوعُ الشُّرائِعِ(٣)

<sup>(</sup>١) المائده: ٨٨/ ملاحظة فرمائية معالم التزيل جلدا بن ١٣٠٠/مفاتيح الغيب، جلدا بن ١٢٠

<sup>(</sup>۲) صحیح بخاری کتاب الانبیاء رقم الحدیث۳۳۳۳ رشیح مسلم کتساب المفضائل رقم الحدیث۳۳۹۵

<sup>(</sup>٣) فتح البارى جلد ٢ بص: ١٩٨٩

علامه بيني لكصة بين:

اَىُ أَصُولُ الدينِ وَأَصُولُ الطَّاعَاتِ وَاحِدٌ وَالْكَيفِيَّاتُ وَالْكَيفِيَّاتُ وَالْكَيِّياتُ فِي الطَّاعَةِ مُخْتَلِفَةً. (1)

انبيائي كرام يبم الصلوة والسلام كى بزرگى وفضيلت:

انبیاء کرام سے بڑھ کرعظمت وفضیات کا تصور نہیں کیا جاسکتا کیوں کہ شکامین کے مطابق کا نتات میں عظمت وفضیات کا بلندترین مقام انبیاء کرام میہم الصلاۃ والسلام کوئی حاصل ہے۔ اس حقیقت کہ کی پرعار فانہ اسلوب میں بحث کے بعد بطور نتیجہ حضرت امام ربانی کصح ہیں: 'اس امت' جو خیر الامم ہے' کے کا ملین کا انتہائی عروج انبیاء میہم الصلات والعسلیمات کے قدموں کے نیچ تک ہی ہوتا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ واجود کی انبیاء میہم الصلوات والعسلیمات کے بعد پوری نوع انسانیم اسے بزرگ اور افضل ترین شخصیت ہیں، لیکن ان کا انتہائی عروج بھی کی نی کے قدم کے نیچ تک ہی اور افضل ترین شخصیت ہیں، لیکن ان کا انتہائی عروج بھی کی نی کے قدم کے نیچ تک ہی اور افضل ترین شخصیت ہیں، لیکن ان کا انتہائی عروج بھی کی نی کے قدم کے نیچ تک بی اور افضل ترین شخصیت ہیں، لیکن ان کا انتہائی عروج بھی کی نی کے قدم کے نیچ تک بی اور افضل ترین شخصیت ہیں، لیکن ان کا انتہائی عروج بھی کی بی کے قدم کے نیچ تک بی

#### عصمت إنبياء:

حق جل وعلا کے اولیاء گناموں کے ارتکاب سے محفوظ ہیں اگر چدان سے گناہ کا صادر ہوناممکن ہے بخلاف انبیاء کیا ہوں کے ارتکاب سے محصوم ہیں صادر ہوناممکن ہے بخلاف انبیاء کیا ہم الصلوت والتسلیمات کے جو گناموں سے محصوم ہیں ان حضرات سے گناہ کے صادر ہونے کا امکان بھی سلب کرلیا گیا ہے۔ (۳)

<sup>(1)</sup> عمرة القارى جلد ١١عس: ٣٦

<sup>(</sup>۲) مبدارومعادص: الهمنها: ۱۳ ارمز بددفتر سوم مکتوب ۱۳۳۰، دفتر دوم مکتوب: ۱۳۳۰

<sup>(</sup>۳) وفتر دوم مکتوب:۴۴۸

## هندوستان میں انبیاء کی بعثت:

انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے ہر توم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیم اللہ ق والسلام مبعوث فرائے۔ قرآن کریم کی مختلف آیات اس پر دلالت کرتی ہیں:
وَلَکُلِ قَوْمٍ هَادٍ، وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلاَ خَلافِيهَا نَذِيرٌ (فاطر: ۲۲) اور وَلِکُلِ اُمُةٍ وَلَکُلِ قَوْمٍ هَادٍ، وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلاَ خَلافِيهَا نَذِيرٌ (فاطر: ۲۲) اور وَلِکُلِ اُمُةٍ رَّسُولٌ (يونس: ۲۷) جیسی آیات اس مضمون پر دلالت کرتی ہیں۔ قرآن کریم سے بیمی معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے رسولوں کا ذکر قرآن نے نہیں کیا (النساء ۲۲) ان اشارات سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی انبیاء تشریف لائے۔ عبدالکریم شہرستانی (م: ۲۰ اس میں انبیاء تشریف لائے۔ عبدالکریم شہرستان کے کفار کاوجود باری پر اتفاق نقل کیا ہے۔ (۱)

حضرت مجد دالف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ہندوستان میں انبیاء کی بعثت پر گفتگو کی ہے۔ گر آپ کے اسلوب اور تحقیق میں زیادہ جامعیت ہے۔ مکتوب ملاحظہ فرمائیں:

انبیاء کرام علیهم الصلوات والتسلیمات کے انوار شرک کے اندھیروں میں مشعلوں کی طرح روش بیں اگر (بیفقیر) ان شہروں کو متعین کرنا جا ہے تو کرسکتا ہے اور دیکھیا ہے کہ کوئی پیغیبر اییا ہے جس برکوئی بھی ایمان نہیں لایا اور اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور کوئی پیغیبراییا ہے جس پرصرف ایک آ دمی ایمان لایا ہے اور کسی پیغمبر کے تابع صرف دو محص ہوئے ہیں اور بعض پرصرف تین آ دمی ایمان لائے ہیں۔ تین آ دمیوں سے زیادہ نظر نہیں آتے جو ہندوستان میں کسی ایک پیغمبر برایمان لائے ہول تا کہ جارآ دمی ایک پیغمبر کی امت ہوتے اور ہند کے سرداران کفارنے واجب تعالیٰ کے وجوداوراس سجانہ کی صفات سے اس تعالیٰ کی تنزیہات و نقذیبات کی نسبت جو پھے لکھا ہے وہ سب قندیلِ نبوت کے انوار ے لیا ہے کیونکہ گذشتہ امتوں میں ہرز مانے میں ایک ندایک پیغیمر ضرور گذراہے جس نے واجب نعالیٰ کے وجود اور اس جل شانہ کی صفات ثبوتنیہ اور اس سبحانہ و تعالیٰ کی تنزیهات و تقذیبات کی نسبت خبر دی ہے۔اگران بزرگ پیغمبروں کا وجودمبارک نہ ہوتا تو ان بدبختوں ( کا فروں ) کی کنگڑی اورا ندھی عقل جو کفرومعاصی کی ظلمتوں سے آلوده ہے اس دولت کی طرف کب ہدایت یاتی ان بدنصیبوں کی ناقص عقلیں اپنی ذات کی حد تک اپنی الوہیت کا تھم کرتی ہیں اور اپنے علاوہ کسی کومعبود نہیں مانتیں جیسا کے فرعون مصرفے كها: مَاعَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إللهِ غَيُوى (١) (مين بيس جانا كەمىرے علاوہ بھى تمهاراكونى معبود ہے) اور يہى كها: كسين اتّ خَدُت اللها غَيْرِي لَاجْ عَلَنْكَ مِنَ الْمُسْجُونِيْنَ (٢) اگرتوميرےعلاوه كى اوركومعبود بنائے گاتو تجھے قيد ميں ڈال دوں گا) اور چونکدان کوانبیاء علیهم الصلوات والتسلیمات کی تعلیمات سے معلوم ہو گیا تھا کہ کا کنات کا بنانے والا واجب الوجو د تعالی و تقذی ہے تو ان بدنصیبوں میں سے بعض نے اس دعوے کی برائی پراطلاع یا کرتقلید اور پوشیدگی کے طور پر صالع حقیقت کا اثبات کیا اور اپنے

اندرجاری وساری (حلول) سمجھااوراس حیلہ ہے لوگوں کواپنی پرستش کی دعوت دی بَسَعَالَی اللهُ عَمَّا يَفُولُ الطَّالِمُونَ عُلُوًّا اكَبِيرًا (اللهُ تعالى السبات ـ جويه ظالم كهتم بي بہت بلند ہے) اس مقام پر کوئی کوتاہ اندلیش ( کم عقل ) یہ سوال نہ کرے کہ اگر مرز مین ہند میں انبیاءمبعوث ہوتے تو بقینی طور پران کی بعثت کی خبرہم تک پہنچی بلکہ وہ خبر بکثرت دعوت کے سبب تواتر کے ساتھ منقول ہوتی جب ایبانہیں ہے تواس کا مطلب ہے کہ پینم برہیں آئے۔ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ ان مبعوث پیغیبروں کی دعوت عام نہیں تھی بلکہ بعض کی دعوت تو کسی ایک قوم کے ساتھ مخصوص تھی اور بعض کی دعوت کسی ایک گاؤں یا شہرکے لئے تھی۔اور بہت ممکن ہے کہ حضرت حق سبحانہ وتعالیٰ نے اس قوم یا قربیہ میں کسی ایک شخص کواس دولت ہے مشرف فرمایا ہوا دراس شخص نے اس قوم یا قربیہ کے لوگول کوصالع جل شانه کی معرفت کی دعوت دی ہواور غیراللد کی عبادت ہے منع کیا ہواور اس قوم یا قربیہ نے اس کا اِنکار کیا ہواور اس کو گمراہ و جاہل سمجھا ہو،اور جب ان کا انکارو تکذیب انتہا کو بھنے گئی ہوتو حق جل وعلا کی مدد نے آ کران کو ہلاک کردیا ہوائ طرح کیجھدت کے بعدد دسرا پیغمبر کسی قوم یا قربید میں مبعوث ہوا ہواوراس پیغیرنے بھی ان کے ساتھ ایبا ہی معاملہ کیا ہو۔ جیہا پہلے پیغبرنے کیا تھا اور اس قوم نے اس پیغبر کے ساتھ بھی وہی کچھ کیا ہوجیہا پہلے والے کے ساتھ کیا تھا۔ اور ای طرح ہوتار ہاجب تک اللہ تعالیٰ نے جاہا۔

مرزمین ہندمیں بھی قریوں اور شہروں کی بربادی وہلاکت کے آثار بہت پائے جاتے ہیں۔ یہ قوم اگرچہ ہلاک ہوگئی کیکن وہ' کلمہ دعوت' ان کے ہمعصروں کے درمیان باقی رہ گیاؤ جَعَلَهَا کَلِمَهُ بَافِیَةً فِی عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ یَوْجِعُونَ (۱) اوراس کلمہ (توحید) کو اس لیے (ان کے) بیچے باتی رکھا کہ شایدوہ (حق کی طرف رجوع کرآئیں)

مبعوث شدہ پیغمبروں کی نبوت کی خبر ہمیں اس وفت ملتی جبکہ بکٹر ت لوگ ان کے پیرو ہوتے ،توت وشوکت پیدا کرتے (لیکن جب) ایک آ دمی (پیغیبر) آیا اور چندروز دعوت کا کام کرکے چلا گیا کسی شخص نے اس کی بات کو قبول نہیں کیا، پھر دوسرا آیا اس نے بھی وہی کام کیااوراس کاایک شخص پیروہو گیااس طرح دوسرا آیااوراس کے دویا تین پیروبن گھے تو پھران کی خبر کس طرح اشاعت پذریہوتی۔ چونکہ تمام کفار نے ان (پیغمبروں) کا انکار کیا اور ا پنے باپ دا دا کے دین کے مخالفوں کی تر دید کرتے رہے تو پھر تقل کون کرتا اور کس سے تقل کی جاتی دوسراجواب بیہ ہے کہ رسالت ، نبوت اور پیٹمبری کے الفاظ ان پیٹمبروں اور ہمارے پیٹمبر عليه وعلى آله وعلى جميع الانبياء الصلوات والتسليمات كى انتحادِ دعوت كيسبب عربي اور فارى زبان میں آئے ہیں، ہندی لغت میں بیالفاظ نہیں ہیں تا کہ ہند کے مبعوث شدہ انبیاء کو نبی رسول یا پینمبر کہتے اور ان ناموں ہے ان کوموسوم کرتے ..... اور اس طرح اس سوال کے جواب میں بطریق معارضہ (بطریق الزام) ہم کہتے ہیں کہ اگر ہند میں پیغیبرمبعوث نہیں ہوئے اور ان کی زبان میں ان کو دعوت حق نہیں دی گئی تو یقینی طور پر ان کا تھم شاہق جبل والوں کی طرح ہوگا کہ سرکشی ادرالوہیت کے دعوے کے باوجود دوزخ میں نہ جا کمیں اوران کو دائمی عذاب نہ ہو۔اس بات کونہ تو عقل سلیم ہی تسلیم کرتی ہے اور نہ کشف سیحے اس کی تائید کرتا ہے کیونکہ ہم ان میں سے بعض سرکشوں کودوزخ کے وسط میں دیکھتے ہیں۔(۱)

ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مجد دعلیہ الرحمة کی تحقیقات صرف تاریخی نوعیت کی نہیں کے حضرت مجد دعلیہ الرحمة کی تحقیقات صرف تاریخی نوعیت کی نہیں کشفی بھی ہیں۔ بہر صورت اس مکتوب سے درج ذیل نکات با سانی اخذ کئے جاسکتے ہیں:

(i) ہند وستان ہیں انبیاء مبعوث ہوئے گر ان پر ایمان لانے والے افراد کی تعداد تین سے ذاکر نہیں۔

<sup>(</sup>۱) دفتر اول مکتوب:۲۵۲

(ii) ان انبیاء کی دعوت کسی قوم یا کسی گاؤں رشہروالوں کے لیے مخصوص تھی۔

(iii) جب لوگوں نے دعوت انبیاء کا انکار کیا تو ان پرعذاب آیا اور اس عذاب کے آثار بکثرت یائے جاتے ہیں۔

اس موضوع پر نقشبندی مجددی سلسلہ کے ایک دوسرے بزرگ حضرت مظہر جان جاناں کا ایک مکتوب بھی بہت معلومات افزاہ (آپ کے اس مکتوب کی شرح مولانا سید اخلاق حسین نے کی ہے۔ جواصل مکتوب کے ساتھ شاہ ابوالخیر اکا ڈمی دہلی سے شائع ہواہے)(ا)

مكتوبات مين تذكار انبياء يهم الصلوة والسلام:

مکتوبات کے تیوں دفاتر میں حضرت شخیر ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے انبیائے کرام علیہم الصلوۃ دالسلام کا تذکرہ کیا ہے۔ عمواً اس تذکرہ میں صوفیانہ رنگ جھلکتا ہے۔ بعض معلیدف کے بارے میں تو آپ نے فرمایا: ''معارفے ازمن ظاہر میگردد کہ ازغرابت آپ نزد یک ست کہ ابناء جنس ہم ازمن نفرت بیدا کنندو محرمان نیز درمقام ستیز آ بیندو مجرم گردانند مرادر حصول آن معارف چیا ختیارست ……(۲)

اس کیان عبارات کے قتل کی بجائے چنداجوال ومعارف کاذکرکرنامناسب ہے۔ سیدنا آ دم علیہ السلام (۳) سیدنا نوح علیہ السلام (۳)

<sup>(</sup>۱) حضرت مظهر عليه الرحمة كي تحقيق سي آپ كے خليفه شاه غلام على د الموى نے اختلاف كيا ہے۔

<sup>(</sup>۲) د نتر سوم مکتوب:۸۸

<sup>(</sup>۷) دفتر اول ، مکتوب ۲۱،۱۹۵،۱۹۲،۲۵۱،۱۹۲ روفتر سوم مکتوب ۱۲۲

#### اور حضرت سليمان عليه السلام (١)

کامختلف حوالوں سے ذکر کیا۔ حضرت ابراجیم علیہ السلام کامقام خلت، حضرت موی علیہ السلام کی محبوبیت (۲) اور حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول بھی مکتوبات میں متعدد بار فدکور ہوا۔

حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کے حوالہ سے دلجیپ بات ذکر کی کہ ایک رسول اپنے بیٹے کی عجت میں اس قدر گرفتار کیوں؟ شخ عبدالحق محدث دہلوی کے بیٹے شخ نورالحق رحمۃ اللہ علیہ (۳) نے اس حوالہ سے ایک سوال پوچھا تھا۔ قاضی ثناء اللہ بانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تنسیر میں اس کوفل کیا (زیرا آیت: ۸۴ سورہ یوسف) صاحب تفسیر ضیاء القرآن نے حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی تحقیق پر جو تیمرہ فرمایا پہلے اسے ملاحظہ فرمالیا جائے بعداز ال مکتوب کی نقل پیش کروں گا۔ '' حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے تصوف کی تحصوص زبان بعداز ال مکتوب کی نقل پیش کروں گا۔ '' حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے تصوف کی تحصوص زبان میں اس مسئلہ پر گفتگو کی ہے جو عام لوگوں کے فہم سے بالاتر ہے میں نے عام فہم انداز میں آپ کا مری اورخلاصہ کلام پیش کیا ہے تا کہ عوام بھی لطف اندوز ہو کیس۔

اہل علم ہے میری استدعا ہے کہ وہ خودتفسیر مظہری کا اس مقام پر مطالعہ کریں اور مخطوظ ہوں انہیں اعتراف کرنا پڑے گا کہ فیلسوف اسلام شاعر مشرق نے جب بیفر مایا تھا تو ہجافر مایا تھا۔۔۔۔ بجافر مایا تھا۔۔۔۔

دل بینا بھی کر خدا سے طلب آئے کا نور دل کا نور نہیں (۳)

<sup>(</sup>۱) دفتر دوم کمتوب:۸۸ (۲) وفتر سوم کمتوب ۸۸

<sup>(</sup>٣) حالات كے ليے ملاحظ فرمائے حيات شنخ عبدالحق ص: ٢٩٥\_٢٥٥

<sup>(</sup>٧) ضياءالقرأن جلددوم من ١٥١٠

اب متعلقه کمتوب کا ایک اقتباس ملاحظه فرمائیں:

« حضرت بوسف عليه الصلوة والسلام اگر جهاس دنيا ميس پيدا هوئے ليکن اس دنيا کی تمام موجودات کے برخلاف ان کے وجود کی پیدائش اخروی زندگی سے ہوئی ہے اور ان کے وجود کی جانب ترجیح دے کراس حسن و جمال کامظہر بنایا ہے جس کاتعلق اساء وصفات کے ساتھ ہے اور عدمیت کے شائبہ کو جوان کے نفس یا ان کی اصل سے تعلق رکھتا ہے اس کی بوری طرح نفی کر دی گئی ہے اور عدم کی علت سے جہاں ہر طرح کی برائی اور نقص پیدا ہوتا ہے ان کو اوران کی اصل کو پاک کر دیا ہے اور وجود کے نور کی جانب غلبہ کے علاوہ جوبہشتیوں کا حصہ ہے، اس میں پچھ نہیں چھوڑا۔ لہذا لازی طور پر ان کے حسن و جمال کی گرفتاری بہشت اور بہشتیوں کے حسن و جمال کی گرفتاری کی طرح نیک اور محمود ہو کر کاملین کا حصہ بن گئی'۔(ا) حیات خصرعلیہ السلام کے حوالہ ہے بھی علماء وصوفیہ میں معرکۃ الآراء بحثیں کی گئی میں۔حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالہ سے بھی اپنا کشف نقل کیا ہے۔اس بارے میں بھی حصرت بیر محمد کرم شاہ الاز ہری رحمۃ الله علیہ نے لکھا کہاس مسئلہ پر میری تشویش حصرت مجدد کی تحقیق ہے ہی دور ہوئی (۲)اس کے بعد میا قتباس بحوالتفسیر مظہری قال کیا ہے:

" حضرت مجدد الف ٹانی نے دیکھا کہ حضرت خضران کے پاس کھڑے ہیں آپ نے ان کے حضرت خضران کے پاس کھڑے ہیں آپ نے ان کی حقیقت حال دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ میں اور الیاس زندوں سے نہیں لیکن اللہ نے ہماری روحوں کوالی قوت بخشی ہے جس سے ہم مجسم ہوجاتے ہیں اور زندوں کے سے کام کرتے ہیں "(۳)

<sup>(</sup>۱) د فتر سوم کمتوب: ۱۰۰

<sup>(</sup>٢) ضياء القرآن جلد٣٩،٥٠٠

<sup>(</sup>۳) دفتر اول مکتوب:۲۸۲

نی کریم علی کے مستقل شریعت ہے گر آپ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی

ی رہے علیہ کی سس سریعت ہے مرآب لوحفرت اہراہیم میں اللہ کی البتہ کی دیا گیا۔ اس کی وجہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ میں بیان کی:

''شریعت کامستقل ہونا جعیت کے مخالف نہیں۔ ہوسکتا ہے کہ ہمار سے پیغیبر علیہ وعلی المه الصلاۃ والسلام نے شریعت کو بالاصالت اخذ کیا ہولیکن کسی امر کے حصول کے ذریعے حضرت خلیل علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی متابعت کا امر ہوا ہوا وار اس امر کا حصول اس متابعت کے حصول کے ساتھ وابسۃ ہو۔ مثلا کوئی شخص فرائض میں ہے کسی فرض کوا دا کرتا ہوا ور اس کے ساتھ ساتھ متابعت کی نبیت بھی کرتا ہے تو وہ ادائے فرض کے ثواب کے علاوہ متابعت کا ثواب کے علاوہ متابعت کا ثواب کے علاوہ متابعت کی نبیت بھی کرتا ہے تو وہ ادائے فرض کے ثواب کے علاوہ متابعت کا ثواب کے علاوہ متابعت کا ثواب کے علاوہ متابعت کا ثواب بھی علیحہ و پائے گا اور اس نبی کے ساتھ مناسبت بیدا کرنے کی وجہ سے مزید برکات سے بھی مستفید ہوگا''۔

اس سے بیوہ منہ وکہ حضرت امام ربانی رحمۃ الشعلیہ حضرت سیدنا خلیل علیہ السلام کی بزرگی اور بیروی کی افضیلت کے قائل ہیں بلکہ آپ لکھتے ہیں '' حضرت خلیل علیہ السلام کی بزرگی اور بیروی کے حکم کو ''اِ بیّب نے '' سے اللہ تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا ہے معلوم کرنا چاہیے کہ متبوع کو تابع سے کیا نسبت ہے لیکن وہ مجبوبیت جو خاتم الرس علیہ ولیہم الصلاۃ والسلام کے حصہ میں آئی ہے وہ قرب کے تمام فضائل ومراتب پر غالب ہے اور سب سے پیش قدم اور برتر ہے قرب کے برار مراتب مجبوبیت کی ایک نسبت کے برابر نہیں ہوسکتے ''(۱) پیش قدم اور برتر ہے قرب کے برار مراتب مجبوبیت کی ایک نسبت کے برابر نہیں ہوسکتے ''(۱) آپ نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ بھی فاضل (اعلیٰ) کو مفضول کی متابعت کا حکم دیا جاتا ہے اور اس سے افضیلت میں فرق نہیں آتا جسے نبی کریم علیہ کے لئے فرمایا و شاور دُھُمُ فِی الْمُور (۲)

<sup>(</sup>۱) دفترسوم کمتوب:۱۸۱ (۲) دفترسوم کمتوب:۱۲۲ (مزید ملاحظه فرما کمی دفتر اول، کمتوب:۳۱۱، خلت خلیل کے اسرار آپ نے دفتر سوم کمتوب: ۸۸ میں بیان کئے ہیں)

درج بالا مباحث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت مجددعلیہ الرحمۃ انسانی عقل کومرضیات الہٰی میں ''حجت بالغ' 'نسلیم ہیں کرتے۔ یہ انبیاء ہی ہیں جوانسانی عقل کے رہنما ثابت ہوتے ہیں اور مرضیات الہٰی کاعلم سوائے انبیاء کرام کے کہیں سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ نفوی قد سیدر حمت ہیں اور اس رحمت کا نزول دنیا کے ہر خطے میں ہوا ورنہ عذاب آ خرت ساقط ہوجا تا۔خطہ ہندویا کے بھی رحمت کے اس حصہ سے محروم نہیں رہا۔

حضرت امام ربانی علیہ الرحمۃ نے مختلف انبیائے کرام کے مقام و مرتبہ کے حوالہ سے عارفانہ نکات بیان کئے ہیں جن کو مابعد کے مفہرین نے آبات قرآنید کی تشریک و توضیح کے لیے بطور حوالہ نقل کیا۔ ان کمالات و مقامات کو بجھنا ہر کس و تاکس کے بس کاروگ نہیں جن کے سینے علم اور تزکیہ کی دولت سے مالا مال ہیں ان مقامات کے فہم کی توفیق بھی انہیں ہی نصیب ہوتی ہے۔ آپ نے اس حقیقت کو بھی اپنی اسلوب میں بیان کیا کہ انبیاء کرام زمان و مکان کے بعد کے باوجود بنیادی طور پرایک ہی پیغام لے کر آئے بعنی اصولوں میں سب انبیاء شفق ہیں۔ ہرنی کی خاص عظمت و فضیلت کا ذکر بھی کیا گراس حقیقت کبری کو بھی بار ہابیان کیا کہ فضیلت کلی کا منصب و مرتبہ آئے خضرت علی ہے کہا گئے باب میں رسول اللہ علی ہے کہ نوت کے کو حالہ سے شخ مر ہندی کے افکار تال کے جا کیں۔





انبيائ كرام يهم الصلوة والسلام كى تاريخ مين، تِلُكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعُضَهُمْ عَلَى بَعُضِ (۱) کے تحت نضیلت ومرتبہ کا آخری مقام، بعداز خدابزرگ تو کی کی مصداق نبی آ خرالز مال صلی الله علیه وآله وسلم کی ذات اقدس ہے۔حضرت امام رباتی رحمۃ الله علیہ کے مكتوبات كامطالعه كياجائة تويون محسوس موتائ كهآب هرمكتوب مين ذكر مصطفحاصلي اللهعليه وآلبه وسلم كسى ندكسى صورت ميں ضرور كرتے ہيں۔ كہيں صلاۃ وسلام لكھا تو كسى جگہ اطاعت واتباع نبوی علیہ الصلوٰ ق السلام کے تذکرے ملتے ہیں۔ سی جگہ محبت وعشقِ رسول کی باتیں تو دوسری جگہ مقامات وعظمت نبوی کے ہمہ جہت پہلوؤں پرتحرین جاتی ہے۔عار فانہ انداز میں حقيقت احمد بياور حقيقت محمريه يربلند بإبيه معارف بهى ان مكتوبات ميس مندرج بين عظمت نبوى كاميةذكره كيون ہے؟ يتنخ فريد كے خط كے جواب ميں لكھتے ہيں:" نميداند كه اين مقصر بے سروبرگ درجواب آن چەنويىىدىگر آئكەفقرۇ چند بعبارت عربى مانۋر درفضائل جدېزرگواراييتان كه خيرالعرب است بنويسد عليه وعلى آله من الصلو ات أتمها و بن التحيات المملها وآن سعادت راوسيله نجات أخروى خودساز دنهآ نكهمداحي ادعليه الصلوة والتحية نمايد بلكه مقوله خودبآن ستايد

مَا إِنْ مَّدَحُتُ مُحمداً عَلَيْكُ بِمِقَالَتِي الْمُعَالَتِي لَا إِنْ مَّدَحُتُ مُحَمداً عَلَيْكُ بِمِحمد عَلَيْكُ (٢) لَكِنُ مَّدَحُتُ مَقَالَتِي بِمحمد عَلَيْكُ (٢)

سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہے سروسامان فقیراس (شیخ فرید کے خط) کے جواب میں کیا لکھے سوائے اس کے کہ آپ کے جد ہزرگوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ''جو خیر العرب ہیں' کے فضائل ما تورہ سے چند جملے عربی عبارت میں تحریر کرے۔اور اس سعاوت نامہ کو اپنی آخرت کی نجات کا وسیلہ بنائے۔(۳)

<sup>(</sup>۱) البقرة: ۲۵۳

<sup>(</sup>۲) دفتراول کمتوب:۴۸

<sup>(</sup>٣) شخ فرید بخاری بن شخ احمد ، سادات سے تعلق رکھتے ہیں کے اسطول سے آپ کا نسب نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنا ہے آپ کے نام حضرت محدد کے ۲۲ مکتوب ہیں۔ مآثر الامراء میں آپ کی شجاعت وسخاوت کا حصوصی تذکرہ کیا گیا ہے۔ (مآثر الامراء (مترجم) جلد ۲ میں ۱۲۳)

رسالت محدیملی صاحبها الصلوة والسلام کے حوالے سے درج ذیل امور حضرت امام ربانی کی تحریروں سے تلاش کئے جاسکتے ہیں:

(1) تخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كى نبوت كاثبوت

(٢) تجليات نبوت محصلي الله عليه وآله وسلم (حيات طيبه كے مختلف بيهلو)

(٣) خصائص وكمالات نبوت محمدى صلى الله عليه وآله وسلم

(س) نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم سے جمارے تعلق کی بنیا دیں

(١) أيخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كى نبوت كا ثبوت:

بنیادی طور پر حضرت امام ربانی رحمة الله علیه نبوت محمدی کو بدی مانے بیل یعنی بینوت ایسی حقیقت کبری ہے کہ اس کے لیے کوئی دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے الفاظ میں ''وجود باری تعالی و تقدی و مجیس و صدت او سجانہ بلکہ نبوت محمد رسول الله نیز صلی الله علیہ و آلہ و سلم بلکہ جسمیع ماجاء به من عندالله بدیهی اند بر تقدیر سلامتی مدر کہ از آفات ردید و امراض معنویو تاج بھی فکرود کیل نیستند …… (۱) جس طرح و جود باری تعالی آفات ردید و امراض معنویو تاج بھی فکرود کیل نیستند …… (۱) جس طرح و جود باری تعالی کے بدیمی ہونے کے باوجود ہم اس پر مختلف ولائل ذکر کرتے ہیں اسی طرح باوجود یکہ نبوت محمدی بدیمی ہونے کے باوجود ہم اس پر مختلف ولائل ذکر کرتے ہیں اسی طرح باوجود یکہ نبوت محمدی بدیمی ہے ، آپ نے اثبات نبوت محمدی کے لیے دلائل کا ذکر فرمایا۔ رسالہ خبلیا یہ (۲) ہیں یہ دلائل اجمالی اور اثبات اللہ خبی تفصیلاً نم کور ہیں۔ ان ولائل کا خلاصہ درج ذبل تکات ہیں:

(۱) آپ کادعولی نبوت تواتر سے ثابت ہے۔

(ب) آپہے مجزات کاظہور ہوااور قر آن مجز و عظمیٰ ہے۔

<sup>(</sup>h) وفتر اول مكتوب:٢٧

<sup>(</sup>۲) ص:۳۳ ناما

(ج) اعلان نبوت سے بل اور بعد کی حیات مبارکہ

(د) غلبږدين

ان نكات كى تفصيلات حضرت امام ربانى كے الفاظ ميں ملاحظ فرمائيں: "والعلماء أوردوافي البات نبوته صلى الله تعالىٰ عليه وآلبه وسلم وجوها الأول وهوالعمدة عند جمهور العلماء أنه صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم ادعى النبوة وظهر المعجزة على يده اما الأولى فمتواترة تواترا الحقه بالعيان والمشاهدة فلامجال للانكار وأما الثانية فمعجزته القرآن وغيره أما إن القرآن معجز فلأنه تحدى به ولم يعارض فكان معجزاً أما إنه تحدى به فقد تواتر بحيث لم يبق فيه شبهة وآيات التحدى في القرآن كثيرة كقوله تعالى: "فليأتو ابحديث مثله" (1) وقوله عزوجيل:" فاتوا بعشرسور مثله مفتريات"(٢) وقوله سبحانه فأتوا بسورة من مثله وأما انه لم يعارض فلأنه لما تحدى به و دعا إلى الإتيان بسورة من مثله مصاقع البلغاء والفصحاء من عرب العرباء مع كثرتهم من حصى البطحاء وأحرص الناس على إشاعته ليبطل دعواه واشتهارهم بغاية العصبية والحمية الجاهلية و تهالكهم على المباهات والمبارات عجز واعن الإتيان

بأقبصرسورة من مثله حتى اثروا المقارعة بالسيوف عبلي السمعارضة بالحروف فلوقدروا على المعارضة لعارضوا ولوعارضوا لتواترالينا لتوافر الدواعي على نقله كقتل الخطيب على المنبر والعلم بجميع ذلك قطعى كسائر العادات وأماإن ماتحدى به ولم يعارض يكون معجزافلما مرمن بيان حقيقة المعجزة وشرائطها وفيه نيظر أماأو لافيان يقال لعل التحدى لم يبلغ من هوقادر على المعارضة أولعله تركها كلمته مواضعة على المدعى ومواطاة معه في إعلاء كلمة فينال من دولته حيظاو افراو أماثانيا فلعلهم استها نوأبه أولا وظنوان أن دعوته مسمى الايتم وخافوه اخرًا لشدة شوكته وكثرة اتباعه أوشغلهم ما يحتا خون إليه في تقويم معيشتهم عن المعارضة وأما ثالثا فلعله عورض ولم يظهر لمانع أوظهر ثم أخفاه اصحابه واتباعه عند استيلائهم وطمسوا اثباره حتبي انبمحيي ببالكلية والجواب الإجمالي مامر أولامن أن التجويزات العقلية لاتنافي العلم العادي كمافي المحسوسات والتفصيلي اماعن الاول وهوقوله لعل التحدي لم يبلغ من هوقادر على المعارضة فبان يقال إن مدعى النبوة لما اتى بامريصدق دعواه وتحدى به وعجزوا عن معارضته

علم بالضرورة العادية أنه صادق في دعواه والقدح فيه سفسطة ظاهرة واماعن الثاني وهو قوله لعلهم استهانوابه اولا وخافوا اخرافلانه يعلم بالضرورة العادية والوجدانية المسادرة إلى معارضة من يدعي الانفراد بامر جليل فيه التفوق على أهل زمانه واستتباعهم والحكم عليهم وأنفسهم ومالهم ويعلم بالضرورة أيضاعدم الإعراض عنها في مثل هذا الأمر بحيث لايتوجه نحوالإتيان بالمعارضه أصلاو حينئة فدلالته من جهة الصرفة واضحة فإن النفوس إذاكانت مجبولة على ذالك كان صرفها منها أمرا خارقا للعادة دالا على صدق المدعى وإن كان ماأتي به مقدورا لغيره واماعن الثالث وهو قوله لعله عورض ولم يظهرلمانع ، فكما علم بالعادة وجوب المعارضة على تقدير القدرة علم بالعادة أيضاو جوب إظهارها اذبه · يتم المقصود، واحتمال المانع للبعض في بعض الاوقات والاماكن لايوجب احتماله في جميع الاوقات والاماكن بل هذا معلوم الانتفاء بالضرورة العادية فلووقعت معارضة لاستحال عادة إخفاء ها، لا من اصحاب المدعى عند استيلائهم و لا من غيرهم فاندفعت الاحتمالات كلها وثبتت الدلالة القطعية. (١)

علاء نے آپ کی نبوت کی جو وجوہ بیان کی ہیں ان میں پہلی وجہ دعویٰ نبوت ہے جو ایسا متواتر ہے کہ اس تو اتر کے ساتھ مشاہدہ و معائنہ بھی لاحق ہے اس لیے اس کے انکار کی مخبائش نہیں رہتی دوسری چیز مجزہ کا ظہور ہے سووہ قرآن علیم و دیگر امور ہیں۔ اور قرآن عکیم اس طرح مجزہ ہے کہ آپ نے اس کے مقابلہ کی دعوت دی اور کوئ شخص معارضہ نہ کر سکا تو یہ مجز (عاجز کر دینے والا) قرار پایا اور مقابلہ کی دعوت تو اتر سے ثابت ہے اس میں شبہ کی گنجائش تک نہیں۔ چنا نچہ خود قرآن علیم میں متعدد مقامات پراس کا ذکر ہے:

فَلْیَاتُوْا بِحَدِیْتِ مِّفُلِهِ (۱) (تواس جیسی ایک بات تو لے آکیں) فاتو ابِعَشْرِسُورِ مِفُلِهِ مُفْتَرَیَاتِ (۲) (توتم ایم بنائی ہوئی دس سور تمل لے آق) فَاتُوا بِسُورَةٍ مَنْ مَثُلَهُ (۳) فَاتُوا بِسُورَةٍ مَنْ مَثُلَهُ (۳) (تواس جیسی ایک صورت تو لے آق)

اور جب آپ نے مقابلہ اور اس کی مثل لانے کی دعوت دی تو عرب العرباء کے فصحاء و بلغاء بطحا کے پھروں سے زائد ہونے کے باوجود اور آپ کے دعویٰ کے ابطال کی انتہائی زیادہ خواہش رکھنے، غایت ورجہ تعصب وحمیت جاہلیت میں مشہور ہونے اور فخر و مباحات میں سردھر کی بازی لگادیئے کے عادی ہونے کے باوجود قرآن کیم کی سب سے مباحات میں سردھر کی بازی لگادیئے کے عادی ہونے کے باوجود قرآن کیم کی سب سے چھوٹی سورت کی مثل لانے سے بھی عاجز رہے حتی کہ انہوں نے علمی مقابلہ کی بجائے

<sup>(</sup>١) الطّور:١٣٠ (٢) هوو:١١٦

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٣٣

تلواروں سے مقابلہ کوتر ہے دی اگر وہ معارضہ پر قادر ہوتے تو ضرور کرتے اور اگر وہ معارضہ کرتے تو اس واقعہ کونقل کرنے کے کثیر دوائی موجود ہونے کے سبب ہم تک نقل متواتر کے ساتھ پہنچ جاتا جیسے منبر پر خطیب کافتل ہونا اور دیگر امور عادیہ کی طرح وعلی نبوت، ظہور مجزہ، قرآنی تحدی اور کفار کا عاجزآنا وغیرہ ان سب کاعلم قطعی ہے۔ اور کسی کا معارضہ و مقابلہ نہ کرسکنا قرآن کے مجرہ ونے کی دلیل ہے جیسا کہ مجزہ اور اس کی شرائط کے بیان میں گذر چکا ہے۔ یہاں سوال بیدا ہوسکتا ہے کہ:

(۱) ممکن ہے کہ جو محض معارضہ پر قادر تھا اس تک دعویٰ مقابلہ نہ پہنچا ہو یا اس نے مکن ہے کہ جو محض معارضہ پر قادر تھا اس تک دعویٰ مقابلہ نہ پہنچا ہو یا اس کی حکومت میں شریک ہونے کی خاطر اعلاء کلمہ میں اس کی موافقت کی ہو؟

(۲) ممکن ہے کہ انہوں نے ابتداؤ اس دعویٰ کومعمولی جانا ہواور انتہاؤاس کی شان و شوکت اور کثرت متبعین سے خوفز دہ ہو گئے ہوں یا وہ اپنے امور معیشت میں اس قدر منہمک ہو گئے ہوں کہ انہیں معارضے کی فرصت نہلی ہو؟

(۳) مخافین نے معارضہ کیا ہولیکن کسی مانع کی وجہ سے ظاہر نہ ہوایا ظاہر ہوا ہولیکن سے معارضہ کیا ہوا ہولیکن کسی مانع کی وجہ سے ظاہر نہ ہوایا ظاہر ہوا ہولیکن کہ کہ کہ عدا سے چھپا دیا ہوا وراس کے آثار کو اس کے آثار کو اس طرح مٹادیا ہو کہ وہ بالکل ہی معدوم ہوگیا ہو؟

ان کا اجمالی جواب تو وہی ہے جو سابقہ کلام میں گذر چکا کہ تجویز ات عقلیہ علم عادی کے منافی نہیں اور تفصیلی جوابات رہیں:

بېلا اعتراض: به کهمعارضه پرقادر شخص تک دعویٰ نه پېنچامو په

اس كاجواب: يه به مرى نبوت جب اينے صدق دعویٰ بركوئی امرظا بركر سے اور لوگوں كو

مقابله کی دعوت بھی دے اور لوگ معارضہ سے عاجز رہیں تو ضرورت عادیہ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے دعویٰ میں صادق ہے اور اس پر اعتر اض محض ظاہری سفیطہ ہے۔ دوسر ااعتر اض "'میر کہ پہلے معمولی جانا اور انتہاء میں خوفز دہ ہوگئے ہوں''

اس کا جواب نیہ ہے کہ یہ بات ضرورت عادیہ وجدانیہ سے معلوم ہے کہ ایسے محض کا فورا مقابلہ کیا جاتا ہے جو کسی بلند کام میں مفرد ہونے کا دعوی کرے اس میں اہل زمانہ پر فوقیت بھی ہوا نہیں اپنا تمجع بنانا ہوا ور ان کی جانوں اور مالوں میں تھم چلانا ہوا ور یہ بات بھی بدا ہت عقل سے معلوم ہے کہ ایسے معاملہ سے اعراض نہیں کیا جاسکتا کہ اس کا مقابلہ کرنے کے عقل سے معلوم ہے کہ ایسے معاملہ سے اعراض نہیں کیا جاسکتا کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی توجہ ہی نہ کرے اور اس وقت ایک چیز کواس کے اصل سے پھیرنے کے لیاظ سے لیے کوئی توجہ ہی نہ کرے اور اس وقت ایک چیز کواس کے اصل سے پھیرنے کے لیاظ سے آپ کی دلالت واضح ہوگئ کیونکہ نفوس کی جبلت میں داخل کام کو پھیرنا خارق عادت معاملہ ہے اور مدی کے صدق پر دال ہے۔ اگر چہوہ جو پچھلا یا ہوغیر کے لیے مقد ور ہو۔ ہو تیسر ااعتراض نیے کہ معارضہ کیا تو ہوگر ظاہر نہ ہوا ہو۔

اس کا جواب: یہ ہے کہ جس طرح یہ عاد تا معلوم ہے کہ بر نقذ بر قدرت معارضہ واجب ہے ای طرح یہ بات بھی عاد تا معلوم ہے کہ اس کا اظہار بھی واجب ہے اور کی وقت بعض مقامات پر کسی مانع کا احمال تمام مقامات واوقات میں مانع کے احمال کا موجب نہیں ہوتا۔ بلکہ ضرورت عادیہ کے ساتھ اس کا انتفاء معلوم ہے پس اگر معارضہ ہوا ہوتو اس کا تخفی رہنا محال عادی ہے نہ بوقت غلبہ دی کے اصحاب سے اور نہ ہی غیر سے لہذا تمام احمالات رفع مول عادی ہے نہ بوقت غلبہ دی کے اصحاب سے اور نہ ہی غیر سے لہذا تمام احمالات رفع مول عادی ہے نہ بوقت غلبہ دی کے اصحاب سے اور نہ ہی غیر سے لہذا تمام احمالات رفع مول عادی ہو گیا۔

اس مقام پرآپ نے دیگر مجزات کے حوالہ سے بیلکھا: '' قرآن تکیم کے علاوہ دوسر ہے مجزات مثلاً شق قمر، جمادات کا کلام کرنا اور آپ کی طرف چل کرآنا، بے زبان چوپاؤں کا بزبان ضیح گفتگو کرنا، مختصر سے کھانے سے
ایک جماعت کوسیر کر دینا، انگلیوں سے پانی کے چشے جاری کرناغیب کی خبریں دینا وغیرہ
بے شارامور ہیں جن کا احاطہ ناممکن ہے ہیں یہ مجزات اگر چہ متواتر نہیں مگر ان میں قدر
مشترک خبوت مجز ہ ضرور متواتر ہے جبیا کہ شجاعت علی رضی اللہ عنہ اور جود حاتم متواتر ہے
اور ہمیں اثبات نبوت کے لیے اس قدر کا فی ہے۔''

امام ربانی نے دوسری وجد کی تفصیلات اس طرح بیان کی ہیں: الوجسه الشاني في وجوه إثبات نبوته صلى الله عليه و آله وسلم وقد ارتبضاه الجاحظ من المعتزلة والغزالي مناكما يفهم من كلامه المذكور سابقا الاستدلال بأحواله قبل النبوة وحال الدعوة و بعدتما مهاو اخلاقه العظيمة وأحكامه الحكيمة وإقدامه حيث يحجم إلابطال و ذالك انه عليه الصلوة والسلام لم يكذب قيط لافي مهمات الدين ولا في مهمات الدنيا ولوكذب مرة لاجتهد اعداؤه في تشهيره ولم يقدم على فعل قبيح لا قبل النبوة ولا بعدهاوكان في غاية الفصاحة كماقال أوتيت جوامع الكلم مع كونه أمياو قدتحمل في تبليغ الرسالة انواع المشقات حتى قال ما او ذي نبي مثل ما أوذيت وصبر عليها بلافتورفي عزيمته ولمااستولى على الاعداء وبلغ الرتبة الرفيعة في نفاذامره في الاموال والانفس لم يتغير عما كان عليه

بل بقى من أول عمره إلى آخره على طريقة واحدة مرضية وكان في غاية الشفقة على أمته حتى خوطب بقوله فلاتذهب نفسك عليهم حسرات وقوله فلعلك باخع نفسك على اثارهم وفي غاية السخاوة حتني عوتب بقوله ولاتبسطهاكل البسط وكان عديم الالتفات إلى زخارف الدنيا حتى أن قريشاعر ضواعليه المال والزوجة والرياسة حتى يترك دعواه فلم يلتفت اليه وكان مع الفقراء والمساكين في غاية التواضع ومع الاغنياء وارباب الثروة في غاية الترفع وانه عليه الصلوة والسلام لم يفرقط من اعدائه وان عظم الخوف مثل يوم احدويوم الاحزاب وذالك يدل على قوة قلبه وشهامة جنانيه ولولا ثقته بعصمة الله تعالى اياه كماوعده بقوله والله يعصمك من الناس الامتنع ذالك عادة ولم يتلون حاله عليه السلام وقد تلونت به الاحوال فمن تبعها وامثنالها علم ان كل واحدمنها وان لم يدل على النبوة لان امتياز شنخيص بسمزيد فضله عن سائر الاشخاص لايدل على كونه نبيها لكن مجموعها لايحصل الاللانبياء عليهم السلام قطعا فاجتماع هذه الامورفي ذاته عليه الصلوة والسلام من اعظم الدلائل على كونه نبياً. الموجمه الثالث من تلك الوجوه وقدا محتاره الامام الرازي انه عليه الصلوة والسلام ادعى ..... بين قوم

لاكتباب لهم والاحتكمة فيهم بالكانوا معرضين عن البحق معتكفين اماعلي عبادة الاوثان كمشركي العرب وامساعيلسي دين التشبيسه وصنعة التنزويس وتسرويج الإكاذيب المفتريات كاليهود واما على غبادة الألهين ونكاح المحارم كالمجوس واماعلى القول بالاب والابن والتشليث كالنصاري ..... أني بعثت من عندالله تعالى ا بالكتاب المنيرو الحكمة الباهرة لاتمم مكارم الاخلاق وأكبيل الناس في قوتهم العلمية بالعقائد الحقة والعملية بالاعمال الصالحة وانور العالم بالإيمان والعمل الصالح ففعل ذلك وأظهر دينه على الأديان كلها كماوعده الله سبحانه فاضمحلت تلك الأديان الزائفة وذالت المقالة الفاسدة وأشرقت شمس التوحيد وأقمار التنزيه في اقطان الأفاق ولا معنى للنبوة الإذالك فإن النبي هو الذي يكمل النفوس البشرية ويعسالج الامراض القلبية التي هي غالبة على اكثر النفوس فلابدلهم من طبيب يعالجهم ولماكان تاثير دعوة محمدصلي الله تعالى عليه وعلى آله واصحابته وبارك وسلم فيعلاج القلوب المريضة وإزالة ظلماتهاأكمل وأتم وجب القطع بكونه نبيا هوافضل الانبياء والرسل ، قال الإمام في المطالب العالية وهذا برهان ظاهر من برهان اللم فانا بحثنا عن حقيقة النبوة

وبينا إن تلك الماهية لم تحصل لا حدكما حصلت له عليه الصلوة والسلام فيكون أفضل مماعداه وأما إثباتها بالمعجزة فمن برهان الأنّ وهذاالوجه قريب من طريق الحكماء في إثبات النبوة اذحاصله أن الناس في معاشهم ومعادهم يحتاجون الى مؤيد من عندالله يضع لهم قانونا يسعدهم في الدارين. (١)

حضوراقد س کی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اثبات کا دوسراطریقہ جے جاحظ معتزلی اورامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے پند فر مایا اورامام غزالی کے فدکورہ سابق کلام سے سمجھا جاتا ہے بینی نبوت سے قبل ، دعوت کے وقت اتمام دعوت کے وقت کے احوال آپ کے اخلاق عظیمہ اور ابطال باطل کے لیے پر حکمت احکام واقد امات ساستدلال کیا جائے بینی و نیا و دین کی کسی مہم میں بھی بھی جھوٹ نہ بولنا اگر بالفرض ایک دفعہ بھی جھوٹ بولا ہوتا تو عالمین ضروراس کی تشہیر کرتے اعلان نبوت سے قبل اور بعد کوئی فتیج کام نہ کرنا اور آپ کا مہت برافضیح ہونا جیسا کہ آپکا اپنا ارشاد ہے:

''اوُرِیت بخو امنع الْگلِم" (۲) (بھے جامع کلمات دیے گئے ہیں) تبلیغ رسالت کی خاطر طرح طرح کی تکالیف برداشت کرناحتی کہ آپ فرماتے ہیں جس قدر بھے افیت دی گئی ہے کسی اور نبی کوئیس دی گئی اس پر آپ کا صبر کرنا اور عزیمت میں ذرہ بحرفتورواقع نہ ہونا اور پھر اعداء پر غلبہ پاکر ، جانوں اور مالوں میں تصرف کے اعتبار سے بلند ترین مقام پرجلوہ افروز ہونے کے بعد بھی ای سابقہ حالت پر بدستور باتی رہنا بلکہ ابتداء سے لے کرانہ او تک ایک بی محبوب ومرضی طریقہ پر باقی رہنا ، اپنی امت پر اس قدرشفقت کہ آپ کو خطاب ہوتا ہے :

<sup>(</sup>١) اثبات النبوة ص: ٣٩ ـ ٥٢

<sup>(</sup>٢) صحیح بخاری میں بعثت بجو امع الکلم کے الفاظ میں۔ کتاب الجهاد رقم الحدیث: ۲۹۷۷

فَلاَ تَذُهَبُ نَفُسُکَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ (۱) (کہیں آپ کی جان بی ان پر صرتوں میں نہ چلی جائے) اور فر مایا جاتا ہے:

فَلَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَّفُسَکَ عَلَی آثَارِهِمُ (۲) (تَوکیا آپایِ جان برکھیل جائیں گےان کے سیسیچھے۔)

اور جود وعطااس قندر كه فرمايا:

وَ لَا تَبُسُطُهَا كُلَّ الْبَسُطِ (٣) (اورنه پورے کھول دیجواین ہاتھ)

اورآپ کادنیا کے مال واسباب اوراس کی تروتازگی کی طرف بھی التفات نہ فرمانا حتی کہ قریش کی طرف ہے ترک دعوی نبوت کی صورت میں مال و متاع ہوی اور ریاست کی چیش کش کو تھکرا دینا، فقراء و مساکیین کے ساتھ تواضع سے ملنا اورار باب تروت و اغنیاء سے عایت ترفع سے ملنا، جان لیوا خطرات منڈلا رہے ہوں تو بھی راہ فرار اختیار نہ کرنا جیسا کہ غزوہ احداور غزوہ حنین میں ہوا اور بیآ پ کے قلب وارادہ کی قوت کی بین دلیل ہے۔ اگر آپ کوارشاد خداوندی

وَاللَّهُ يَعُصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (٣) اوراللَّهُ آبِ كُولُوكُون (كَتْر) \_ مُحفوظ فرمائ كار

کے مطابق عصمت خداوندی پروٹوق نہ ہوتو عاد تا ایسا ہونا کال تھا اور آ پ کا حال تبدیل نہ ہونا جب کہ آ پ کے سبب احوال تبدیل ہوجائے۔

(۱) سورة الفاطر: ۸ (۲) سورة الكهف: ۲

(٣) تى امرائيل: ٢٩ (٣) المائدة: ١٤

جس شخص نے اس طرح کے امور کا تتبع کیا ہے دہ جانتا ہے کہ ایک واقعہ اور وصف آگر چہ نبوت پردلیل نہیں ہے کیونکہ ایک شخص کا تمام لوگوں سے کسی فضل میں متاز ہونا نبی ہونے کی دلیل نہیں لیکن ان تمام امور کومجموعاً قطعی طور پر انبیاء کرام ملیم السلام میں بی بایا جاسکتا ہے۔
جاسکتا ہے۔

لہٰذا آپ کی ذات مقدسہ میں ان امور کا اجتماع آپ کے نبی ہونے پر بہت بردی دلیل ہے۔

اثبات نبوت کا تیسراطریقہ: اے امام دازی نے اختیار کیا ہے دہ فرماتے ہیں:
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی قوم میں دعوی نبوت کیا جن میں کتاب و
حکمت نبیں تھی بلکہ دہ حق ہے روگر دان تھے۔ دہ یا تو بتوں کی عبادت پر معتلف تھے مثلاً
مشرکین عرب، یا دین تثبیہ صنعت تلبیس و تزوید اور افتر اءات واکافیب کی تروی کی قائم
سے مثلاً یہودی یا وہ دوخدا مانتے تھے اور محارم کے ساتھ ذکاح روار کھتے تھے جیسا کہ مجوں۔
یا اب ابن اور تثلیث کے قائل تھے جیسا کہ نصاری۔

حضرت محمصطفیٰ صلی الله علیه وآله وسلم کی بیار دلوں اور دلوں کی تاریکیوں کے زوال میں وعورت ایم واکمل تھی تو آپ کی نبوت کا یقین کرنا فرض ہو گیا اور آپ افضل الا نبیاء والرسلی تظہر ہے سلی الله تعالیٰ علیه وعلی جمیج الا نبیاء وسلم امام رازی مطالب عالیہ (۱) میں فرماتے ہیں سیر بان فلا ہر پر بان کی (۲) ہے ہم نے حقیقت نبوت کے متعلق گفتگو کی اور یہ بیان کہ یہ کیفیت جس طرح آپ کو حاصل تھی کسی اور کو حاصل نہیں لبذا آپ صلی الله علیه وآله وسلم انبیاء ورسل سے افضل ہیں اور ججزہ کے ساتھ آپ کی نبوت کا اثبات بر بان این انبی (۳) ہے اور اثبات نبوت میں میصورت طریقتہ تھی اور کی نبوت کا اثبات بر بان این کی ہے کہ اور اثبات نبوت میں میصورت طریقتہ تھی اور کی نبوت کا اثبات بر بان کا حاصل بھی ہے کہ اور اثبات نبوت میں میصورت طریقتہ تھی اللہ ذات کے تاب جوان کے لیے ایسا ضابطہ اوگل آپ معاش ومعاد میں کی موید من اللہ ذات کے تاب جوان کے لیے ایسا ضابطہ افظا ق مقرر فرمائے جوانہیں دنیا وآخرت میں مسعود کردے۔

حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نبوت محمدی کو ٹابت کرنے کے لیے سیمی فرماتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں مختلف چیز وں کے لیے اہل فن کے تجربات پراعتاد کرتے ہیں اس معاملہ میں ایسا کیوں نہیں کرتے۔

وه لکھتے ہیں:

تم نے اپنے تجربہ پراکھانہیں کیا بلکہ اصحاب تجربہ کی باتیں سن کرتھلید کی ہے تو اس طرح اقوال اولیاء بھی سن لوجنہوں نے تجربہ کیا ہے اور تمام شری امور میں حق کا مشاہرہ کیا ہے۔ ان کے طریقے پر چلو گے تو تمہیں بھی بعض امور کا مشاہرہ ہوگا، غیوب کا اکشاف ہوگا اور ایسے امور وخواص کا اظہار ہوگا کہ عقل ان کے ادراک سے قاصر ہے۔ انکشاف ہوگا اور ایسے امور وخواص کا اظہار ہوگا کہ عقل ان کے ادراک سے قاصر ہے۔

<sup>(</sup>i) المطالب العالية طد ٨،٠٠٠ مقاتين الغيب جزء ١١٥٠ (i)

<sup>(</sup>٢) جم من صداوسط في الواقع عم ك لي علت بن جيد زيد مُتعفن الاخلاط، وكل متعفن الاخلاط محموم فزيدٌ محمومً

<sup>(</sup>٣) جس مين عدّ اوسط في الواقع علم كے ليے علّت ند بے بلكه بسااو قات بالتكس (يعنى معلول) موجيعے زيد محموم و كل محموم متعفن الاخلاط، فزيد متعفن الاخلاط۔

حضورا کرم صلی الله علیه وآله واصحابه وسلم کی صدافت کابدیهی علم حاصل کرنے کا بہی فرریعه حضورا کرم صلی الله علیه وآله واصحابه وسلم کی صدافت کابدیکھی علم حاصل کر حقیقت حال داضح ہؤ ہوئے آن حکیم میں غور و تامل کر واحادیث کا بنظر غائر مطالعه کر وتم پر حقیقت حال داضح ہؤ جائے گی جیسا کہ امام غزالی قدس سرہ نے فرمایا:

''اگر تھے کی معین خص کی نبوت میں شک ہوتو یقین حاصل کرنے کے لیے اس کے احوال کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے خواہ وہ مشاہدہ سے حاصل ہو یا تواتر و تسامی سے کیونکہ تہیں طب اور فقہ کی معرفت سے اطباء و فقہاء کے احوال کے مشاہدہ کے ساتھ یا ان کے اقوال سن کران کاعلم ہوسکتا ہے۔ پستم امام شافعی کوفقیہ اور جالینوں کو طبیب جانے سے عاجز نہیں آ و گے اور بیم عرفت بالحقیقت ہوگی نہ کہ بالتقلید بلکہ تہمیں طب اور فقہ کے متعلق پھے معلق اور قوان وونوں معلق پھے معلق بھے معلق نبوت بھے چھے حضرات کے حالات کا ضروری علم حاصل ہوجائے گا۔ ای طرح جب تم معنی نبوت بھے چھے موثو قرآن و حدیث کا بنور مطالعہ کروتو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کے اعلی درجہ ہوتو قرآن و حدیث کا بخوت کے اعلی درجہ بھی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کے اعلی درجہ بوق قرآن و حدیث کا بخوت کے اعلی درجہ برفائز ہونا معلوم ہوجائے گا۔ (۱)

## (٢) تجليات نبوت محمرى عليه الصلوة والسلام

حضرت امام ربانی علیہ الرحمة کی تحریروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ و کیا ہے۔

کی حیات مبار کہ کے مختلف پہلوؤں کی طرف اشارات موجود ہیں۔ ذبل میں ان اشارات ،

کوایک خاص ترتیب سے جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

(()ولادت نبوی:

آب لکھتے ہیں: "جانا جاہیے کہ حضرت محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش

دوسرے تمام افرادانسانی کی پیدائش کی طرح نہیں بلکہ افرادعالم بیں سے کوئی بھی فردان کی پیدائش کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود عضری پیدائش کے حق جل وعلا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں جیسا کہ آپ علیہ الصلوٰة والسلام نے فرمایا خُلِقْتُ مِنْ نُودِ الله میری پیدائش اللہ تعالی کے نورسے ہوئی "(۱)

اس سلسلہ میں آپ ایک غلط جمی کار د فرماتے ہوئے ،عرفانی مباحث کے

بعد، لکھتے ہیں

" واصل کلام بیا ہے کہ اس جہان ہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عضری بيدائش كوآب كى على بيدائش برغالب كيامواتها تا كمخلوقات كيساته كدجن ميس بشريت زیاده غالب ہے ان کے لیے وہ مناسب جوافادہ واستفادہ کاسبب ہے زیادہ سے زیادہ بیدا موجائے، یمی وجہ ہے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالی اینے حبیب صلی اللہ علیہ و آلمہ وسلم کو اپنی بشريت كِ ظَأَ بْرَكِر نِے كے ليے برى تاكيد سے كلم فرما تا ہے فسل إنسما أنا بَشَر مِنْلُكُمُ یُو خسی اِلَسی (۲) فرمادی که میں تمہاری طرح بشرہوں کیکن میری طرف وحی کی جاتی ہے اورلفظ مثلکم کالا نابشریت کی تا کید کے لیے ہے۔ وجود عضری ہے رحلت فرمانے کے بعد آب عليه الصلوة والسلام كى روحانيت غالب آسكى اور آپ كى بشريت كى مناسبت كم موگئى اور دعوت کی نورانیت میں تفاوت پیدا ہوگیا۔ چنانچے بعض اصحاب کرام نے فرمایا ہے کہ ہم ابھی آن سرورعلیہ وعلیہم الصلوة والسلام کے دنن سے فارغ ندہوئے تھے کہ ہم نے اپنے دلوں میں ایک فرق محسوس کیا۔ ہاں (فرق کیوں نہ ہو) ایمان شھو دی بایمان غیبی مبدل كشت ومعالمه ازآغوش بكوش كشيدواز ديدن بشنيدن آيد"

<sup>(</sup>آ) ۰۰۰ نتر سوم مکتوب: ۱۹۰۰

<sup>(</sup>٣) آلكيف: ١١٠

ایمان شھو دی ایمان غیبی ہے بدل گیا اور معاملہ آغوش ہے گوش تک آپہنچا اور دیکھنے کی بجائے سننے کی نوبت آگئی'(ا)

نفس مسئلہ کو بیجھنے کے الیے یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلہ پر دور حاصر کے معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلہ پر دور حاصر کے معروف مفسر حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الا زھری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک افتباس نقل کردیا جائے۔ آپ لکھتے ہیں:

بيمسكد بردانازك ب مجه جيس كم علم كوبيزيانبين كهين اس بن اي خيال آرائي کودخل دوں۔ بہتریمی ہے کہ ان نفوس قد سید کی تحقیقات ہدید ناظرین کرنے پراکتفا کروں جن كاعلم وتقوى ابل شريعت وطريقت دونول كے نزد كيك ملم ہے اور جن كا قول سارى امت كے زويك جحت ہے اس ليے ميں حضرت امام رباني مجدد الف ثاني رحمة الله عليہ كے مكتوب كاايك اقتباس نقل كرربابهول مشايد جلوهُ حسن محمد كى جھلك دېچيم كركونى چيثم انتكبارمسكرا و ہے کئی کے دل بے قرار کو قرار آجائے۔ آپ لکھتے ہیں: (یہاں پیرصاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دفتر سوم کا مکتوب • • انقل کیا ہے جواو پرنقل کیا جاچکا ہے) مکتوب کا اقتباس نقل کرنے كے بعد آب لكھتے ہيں" اس ميں كوئى شك نہيں كەحضور صلى الله عليه وآله وسلم صفت بشريت يے متصف ہیں اور حضور کی بشریت کا مطلقاً انکار غلط ہے لیکن و مکھنا میہ ہے کہ حضور کو بشر کہنا درست ہے یانبیں؟ جملہ اہل اسلام کاعقیدہ ہے کہ حضور پر نور کی تعظیم و تھریم فرض عین ہے اورادنی سی بے ادبی ہے ایمان سلب ہوجاتا ہے اور اعمال ضائع ہوجاتے ہیں ارشاد اللی ے وَ تُعَـزِّرُوهُ وَ تُوقِیرُوهُ اب دیکھناریہ کر پشر کہنے میں تعظیم ہے یا تنقیص ،اوب و احترام ہے یا سوءاد بی بہلی صورت میں بشر کہنا جائز ہوگا اور دوسری میں ناجائز۔مہر سبیر علم و عرفان حضرت بیرمهرعلی شاہ نوراللہ مرقدہ نے اس عقیدہ کا جولے پیش کیا ہے اس کے مطالعہ کے بعد کوئی اشتباہ نہیں رہتا آپ کے ارشاد کا خلاصہ بیا ہے کہ لفظ بشرمفہوماً اور مصداقاً

معضمن کمال ہے کیونکہ آ دم علیہ السلام کوبشر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قد رت سے پیدافر مایا ارشاد بار کی تعالیٰ مَا مَنعک اَن آلا تَسبحٰ کَہ لِمَا خَلَقُتُ بِیَدی (اے المیس جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اس کو بحدہ کرنے سے بچھے کس نے روکا) کیونکہ اس پیکر فاکی کواللہ تعالیٰ کے ہاتھ لگنے کی عزت نصیب ہوئی اس لیے اسے بشر کہا گیا۔ اس فاک کے پہلے کی اس سے بڑھ کرعزت افزائی کیا ہوسکتی ہے۔ نیز یہی بشر جو آپ کے الفاظ میں کمال استجلاء کے لیے مظہر بنایا گیا ہے اور ملائکہ بوجہ نقص مظہریت کمال سے محروم تھہرے یہ دونوں چیزیں اگر ذہن نشین ہوں تو بشر کہنا عین تعظیم و تحریم ہے مگر چونکہ اس کمال تک ہرکس و ناکس سوائے اہل تحقیق واہل عرفان رسائی نہیں رکھتا لہٰذا اطلاق لفظ بشر میں خواص بلکہ اخص الخواص کا تھم عوام سے علیحہ ہے خواص کے لیے جائز اورعوام کے لیے بغیر زیادت لفظ دال بر تعظیم ناجائز ہے'' (فناوی مہریے شن ۱۰)(۱)

تفییرضیاء القرآن سے ان اقتباسات کے قال کا مقصد حضرت امام ربانی رحمة اللہ علیہ کے دونوں مکا تبیب کے اقتباسات کی تفہیم و تسہیل ہے۔ تاکہ آپ کے بیان کردہ معانی ومفاجیم کوعام فہم اور سادہ زبان میں بیان کیا جاسکے۔

حضرت امام ربانی رحمة الله علیه نے دفتر سوم ، مکتوب: ۱۰۰ میں بعض ذبنول میں جنم لینے والے شبہات کا جواب بھی دیا ہے۔ کہ آپ علیہ اپنی اعلیٰ شان اور جاہ وجلال کے باوجود بین مکن بیں اور جرگز امکان سے باہر نہیں آسکتے اور نہ وجوب کے ساتھ پیوست ہو سکتے ہیں کیونکہ بیام والو ہیت کے ساتھ تحقق ہونے کو سلزم ہے تعالیٰ الله اُن یَکُونَ لَهُ فِلُو شَوِیکٌ کیونکہ بیام والو ہیت کے ساتھ تحقق ہونے کو سلزم ہے تعالیٰ الله اُن یَکُونَ لَهُ فِلُو شَوِیکٌ دو ما اقد عنه النصاری فی نبیهم (۲)

) ضیا والقرآن جلد۳۹، ص ۲۹ (۲) دفتر سوم کمتوب ۱۳۱ بیایام شرف الدین بوصری (م:۲۹۲) کے شعر کامصرعہ بے پوراشعراس طرح ہے دع مسا اقد عتسه السنصساری فی نبیهم واحکم بیصانست صدحافیه واحتکم آپ کے جہم اطہر کی لطافت سب سے زیادہ تھی ،اور یہ بھی ہے کہ عالم شہاوت میں کس شخص کا ساریاں شخص سے زیادہ لطیف ہوتا ہے اور آپ سے زیادہ عالم میں کوئی چیز لطیف نہیں ہے تو ساری گئجائش ہی کیا۔(۱)

(ب) حضورا قدّس صلى الله عليه وآله وسلم كاسمائے واقى

سیدنا احد اورسیدنا محرصلی الله علیه وآله وسلم، نبی رحت صلی الله علیه وآله وسلم کے اسائے ذاتی ہیں۔ حضرت امام ربانی نے تصوف کی زبان میں ان اساء کے لطا نف بیان کئے ہیں۔ آپ کے بقول دونوں مبارک اساء کی ولایت علیحدہ ہے۔ ولایت محمدی آپ کے بین مقام محبوبیت سے بیدا ہوئی اور ولایت احمدی ، محبوبیت صرف سے بیدا ہوئی ہے اور سے ولایت بہلی سے مقدم ہے۔ حضرت شخ سر ہند نے اسم مبارک احمد میں "م" کے بازے میں فرمایا کہ یہ" طوق عبودیت ہے۔ (۲) اس میم کوآپ نے قرآن مجید کے حوف مقطعات سے بھی قرار دیا (۳) ان اساء کے بارے میں عارفانہ نکات بیان کرنے کے بعد بیش عرکھا ہے۔ بھی قرار دیا (۳) ان اساء کے بارے میں عارفانہ نکات بیان کرنے کے بعد بیش عرکھا ہے۔

چونام این ست نام آورچه باشد کرم تر بود از هر چه باشد (سم)

حضرت من تما جبد آدم بان المراح في المراح ال

مر مدیث می بین الو و خوالنجسد (منن الترمذی کتاب ملنا قبرتم الحدیث:۳۲۰۵)

<sup>(</sup>۱) دفترسوم مکتوب:۱۰۰ (۲) وفترسوم مکتوب:۹۱ (۳) وفترسوم مکتوب:۹۹

<sup>(</sup>۱۲) دفتر سوم مکتوب ۱۹۳۰ (۵) به بیالفاظ معروف بیل

کے تھی اور اس کا تعلق عالم امرے ہاور اس اعتبارے حضرت عیسی علی نبینا وعلیہ الصلوة والسلام جوکلمۃ اللہ ہوئے ہیں اور عالم امرے زیادہ مناسبت رکھتے ہیں، نے آ سرورصلی اللہ علیہ وآ لہ وہلم کی تشریف آ وری کی بثارت 'اسم احمد' سے دی ہے اور فر مایاو مُبَشِّ سواً بِرَسُولِ یَّاتِی مِن بَعدی اسْمُهُ اَحمَدُ (القف: ۲) "(۱)

# (ج) معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے مجزاتِ عظمیٰ میں سے معراج کا واقعہ بھی ہے۔ سور وَ بنی اسرائیل کی ابتداءاور سورہ نجم میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ واقعہ معراج کے سال ماہ اور تاریخ کی تعیین میں بہت سے اقوال ہیں۔ لیکن اس پراتفاق ہے کہ یہ ججرت سے قبل ہوئی۔

واقعہ معراج کے بعض مباحث میں کبار صحابہ رضی اللہ عنہم سے لے کرمتاخرین علماء
تک بہت اختلاف ہے۔ انہی میں شب معراج دیدار اللی کی بحث ہے۔ حضرت عائشہ اور
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہمارویت کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن ابن عباس اور حسن بھری رضی
اللہ عنہمارویت کے قائل ہیں۔ علامہ قرطبی نے مفہم شرح مسلم میں اس مسئلہ میں تو قف کرنے
کورجے دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس مسئلہ میں کسی جانب بھی دلیل قطعی نہیں۔ (۲)

واقعہ معراج میں رویت الٰہی اور عدم رویت کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مجد دعلیہ الرحمة لکھتے ہیں:

'' حضرت موی علیہ السلام کی قوم صرف رویت لینی دیدار کی طلب ہی کے باعث ہلاک ہوگئی اور مولی علیہ السلام کی قوم صرف رویت لینی دیدار کی طلب ہو انہی کا ختم کھایا اور مولی علی نبینا وعلیہ الصلوق والسلام نے طلب رویت کے بعد لن تو انہی کا زخم کھایا اور ہے ہوش ہو کرگر پڑے اور اس طلب سے تائب ہوئے اور حضرت

<sup>(</sup>۱) دنترادل کمتوب:۲۰۹

<sup>(</sup>٢) فتح البارى، جلد ٨ص: ٩-٧٠٤

ov

محر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جورب الخلمين كم محبوب اور تمام اولين وآخرين موجودات مين سي بهترين بين باوجوداس كه معراج بدنى كى دولت سيمشرف بوئ اورعرش وكرى سي گذركرمكان وزمان سي بهى او پر چلے گئے - باوجودقر آنى اشارول كه حضور عليه الصلوة والسلام كى رويت مين علماء كا اختلاف ہے - اكثر علماء حضور عليه الصلوة والسلام كى رويت مين علماء كا اختلاف ہے - اكثر علماء حضور عليه الصلوة والسلام كى عدم رويت كے قائل بين حضرت امام غزالى فرماتے بين:

وَالْاصَحُ أَنَّهُ صلَّى اللهُ عَليهِ وَآلَهِ وَسَلَّم مَادِ أَىٰ رَبَّهُ سُبُحَانَهُ لَيَلهَ الْمِعُواجِ.

( صحح يبى ہے كه آنخضرت سلى الله عليه و آله وسلم في معراج كى دات البخرب كونيس د يكھا) "(1) ايك اور مكتوب ميں لكھے ہيں:

روبرو گفتگورنے سے بیلازم نہیں آتا کہ متکلم نظر بھی آئے اس لیے کہ ہوسکتا ہے سننے والے کی نظر کمز ور ہواوروہ متکلم کے نور کی چک دمک برداشت کرنے سے قاصر ہو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کودیکھنے کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا: (۲) وہ تو نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ (۳)

علاء کی آراء کوحضرت امام ربانی نے ذکر کیالیکن آپ رویت کے قاملین میں سے نظر آپ رویت کے قاملین میں سے نظر آتے ہیں۔ کیونکہ اس اعتراض کا کہ اس دنیا میں رویت ممکن نہیں، جواب دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں:

"شب معراج آتخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كى رويت دنيا بين واقع نهين موتى

<sup>(</sup>۱) دفتر اول کمتوب۲۷۳

<sup>(</sup>٢) امام مسلم مجيح مسلم بخفيق واكثر موى شابين موسسة عزالدين ١٩٨٧ جلداول من ١٦٠ قم ١٥٨

<sup>(</sup>m) وفتر دوم کمتوب:۵۱

بلكه آخرت ميں واقع ہوئی ہے آنخضرت صلی الله عليه وآله وسلم اس رات چونکه دائر ه مكان و زمان اور تنگی مکان سے باہر نکل گئے تھے اس لیے ازل وابد کوآن واحد میں معلوم کرلیا۔ بدایت و نهايت كوايك بى نقطه مين متحدد يكهااوران ابل بهشت كوجو كى بزارسال بعد بهشت مين جائيل گے، بہشت میں دیکھ لیا۔ عبد الرحمٰن بن عوف کو جو فقر ائے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہے پانچ سوسال بعد بہشت میں جائیں گے، دیکھا کہ اس مت کے گزرنے سے پہلے ہی آ گئے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس توقف کی وجہ پوچھی۔ پس وہ رویت جواس مقام میں واقع ہوئی وہ رویت آخرت ہے اور اس اجماع کے منافی نہیں ہے جورویت کے عدم وقوع برہواہے اس کورویت دنیوی کہنا تجوز برجمول ہے اور ظاہر برمبنی ہے۔ "(۱) آپ کی اس بتحقیق ہے پہتہ چاتا ہے کہ معراج جسمانی تھی اور آپ کورویت الہی کاشرف بھی عطاموا۔ معراج كى رات نى كريم صلى الله عليه وآله وسلم في موى عليدالسلام كونماز برهية موئة و يكهاراس همن مين حضرت مجد دعليه الرحمة لكهي بين:

اور ہمارے بینی برعلیہ الصلوۃ والسلام شب معرائ جب حضرت کلیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی قبر میارک کے نزدیک سے گذر ہے تو دیکھا کہ آپ قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ (۲) اورای لحظہ میں جب آپ آسان پر پہنچ تو حضرت کلیم کووہاں پایا۔ (۳) واقعہ معرائ قبیل وقت میں وقوع پذیر ہوا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے آپ واقعہ معرائ قبیل وقت میں وقوع پذیر ہوا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے آپ رقبطراز ہیں:

حضرت رسالت صلی الله علیه وآله وسلم شب معراج میں عروج کے مرجے طے

<sup>(</sup>۱) دفتر اول مکتوب: ۲۸۳

<sup>(</sup>۲) مروت على موسى ليلة اسرى بى عند الكتب الاحمر و هو قائم يصلى فى قبره صحيح مسلم جلامهص: ۵۲۲۷رم تا ۲۳۷۷ دمندابويتلیٰ الموسلی جلد۲ مص: ۱۱ کرتم ۳۳۲۵

کرنے اور وصول کی منزلیں قطع کرنے کے بعد جو کی ہزار برسوں میں طے ہونی ممکن ہیں، جب اپنے دولت خانہ میں واپس آئے تو دیکھا کہ بستر خواب ابھی گرم ہے اور کوزہ میں وضو کا پانی ابھی حرکت میں ہے۔(۱)

نی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کی اتباع کے طفیل اولیائے کاملین بھی نعمت معراج سے نوازے جاتے ہیں۔ اس معراج کی حقیقت ، انبیاء اور اولیاء کی معراج میں فرق کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مجد در قمطراز ہیں:

نی کریم صلی الله علیه وآله وسلم کوشب معراج جہاں تک الله تعالی نے چاہا، جمد عضری کے ساتھ عروج عاصل ہوا۔ آپ پر جنت اور دوزخ پیش کیے گئے۔ الله تعالی نے جن علوم کی وی آپ پر بازل کرنی تھی نازل کی اور آپ بن تعالی کی رویت بھری سے مشرف کیے گئے اس طرح کی معراج حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے اور وہ اولیاء جو حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی کمال متابعت سے موصوف ہیں اور آپ کے قدم مبارک کے نیچے چلتے ہیں انہیں بھی ای مرتبہ خصوصہ سے حصہ ملتا ہے۔

· وَلِلْأَرُضِ مِنُ كَأْسِ الْكِرَامِ نَصِيُبٌ

اس بات میں آخری بات یہ ہے کہ دنیا میں رویت کا وقوع حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے۔ جو اولیاء کرام آپ کے قدم کے بیچے ہیں انہیں جو حالت نصیب ہوتی ہے وہ رویت کی حالت نہیں۔ رویت اور اس حالت میں فرق اصل اور فرع اور فحض اور اس کے سایہ کا فرق ہے۔ رویت اور یہ حالت ایک دوسرے کا عین نہیں۔ (۲) انہیاء اور اولیاء کی معراج میں فرق بیان کرتے ہوئے آپ مزید لکھتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) دفتر اول کمتوب: ۲۱۰

<sup>(</sup>۲) دفتر مکتوب:۲۱۸،۱۳۵

لیکن اتنی بات سمجھ لینی چاہیئے کہ یہ حالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اور روح کو پیش آئے تھے اور جو مشاہدات ہوئے تھے وہ بصارت اور بصیرت دونوں سے ہوئے تھے لیکن دوسر بے لوگوں کو جو (بہر حال) طفیلی ہیں ،اگر بیہ حالت بطور جبیت کے پیش آتی ہے تو وہ صرف روح تک ہی محدود رہتی ہے اور بصیرت کے ساتھ مخصوص ہواکرتی ہے۔ (۱)

نمازمومن کی معراج ہے اسلمہ میں حضرت مجد درحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

مازی جونماز کی حقیقت ہے آگاہ ہے، نمازاداکرنے کے دفت گو بیا عالم دنیا ہے

باہرنکل جاتا ہے اور عالم آخرت میں داخل ہوجاتا ہے۔ اس وقت اس دولت سے جو عالم

آخرت سے مخصوص ہے حصہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور ظلیت کی آمیزش کے بغیراصل کا فائدہ پا

لیتا ہے کیونکہ عالم دنیا کمالات ظلی پر شخصر ہے اور وہ معالمہ جوظلال سے باہر ہے وہ آخرت

سے مخصوص ہے ہیں معراج اس امت کے ساتھ مخصوص ہے جوا ہے تینی بینی علیہ الصلو ق والسلام

کے سبب کہ شب معراج دنیا ہے آخرت میں چلے گئے اور بہشت میں پہنچ کرحق تعالی کی

دویت کی دولت سے مشرف ہوئے۔ (۲)

حضرت مجدد نے فکسکان قیاب قبوسینِ اَوُ اَدنلی (۳) کے تحت بھی عارفانہ نکارت ذکر کئے۔ (۳)

#### (د) جمرت:

تاریخ اسلام کاانقلالی دور ججرت مدینہ سے شروع جوتا ہے۔ ججرت امام ربانی رحمة الله علیہ کے بزد کے دور رس اثرات الله علیہ کے بزد کے دور رس اثرات

<sup>(</sup>۱) مبراومعادص:۱۸۹ (۲) دفتر اول ، مکتوب:۲۲۱

<sup>(</sup>m) النجم: ۹ (۳) دفتر دوم مكتوب: ۲،۲۱ روفتر سوم مكتوب: ۱۲،۲۱۱ روفتر سوم مكتوب: ۱۲۲،۱۱۱

ہیں کہ جس کی بنیاد پر آپ نے لکھا''اصحاب کہف نے بداعلی درجات صرف ایک بی نیکی کے ذریعے حاصل کئے ہیں اور وہ نیکی یہ خشمنان دین کے غلبہ کے وقت نور ایمان و یعنی کے دریعے حاصل کئے ہیں اور وہ نیکی یہ خشمنان دین کے غلبہ کے وقت نور ایمان و یعنین کے ساتھ حق تعالی کے دشمنوں کے مقام ہے ہجرت کرگئے تھے۔ (۱) ہجرت ،حضرت مجدد کی فکر میں دوطرح کی ہے۔

ال جرت ظاہری: (اس معرادایک دارالکفر کوچھوڑ کردارالامن میں آتا)۔ (۲)

ب. ہجرت باطنی مخلوق میں رہ کرمخلوق سے کنارہ کئی اختیار کرنا۔ اس تقسیم سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہجرت باطنی کاعمل مسلسل ہے اور یہ ہجرت ظاہری کے بعد بھی جاری رہتی ہے اور اگر ظاہری ہجرت نہ بھی میسر آئے تو یہ (باطنی) ہر لمحہ ہوسکتی ہے۔ اور اگر ظاہری ہجرت نہ بھی میسر آئے تو یہ (باطنی) ہر لمحہ ہوسکتی ہے۔ ایک مکتوب (جوشنے فرید کو لکھا گیا) کے الفاظ یہ ہیں:

ا۔ اگر ہجرت ظاہری میسر نہ شود ہجرت باطنی را بکمال مرکی میباید داشت باایشان بے ایشان می باید بود' (۳)

آپ\_ناسمقام برحديث عبادة في الهوج كهجوة الى " بحى نقل فرماني به

## (ھ)دىگرواقعات كى طرف اشارە:

مکتوبات اور آب کے دیگر رسائل میں سیرت النبی کے حوالہ سے مختلف مقامات و واقعات کا اجمالی تذکرہ ملتا ہے جس میں بدر، (۴) احد، احزاب (۵) واقعہ بیعت رضوان (۲) مدید منورہ اور مکرمہ (۷) کا ذکر ملتا ہے۔ نبی کریم سے نبیت وتعلق رکھنے والے اصحاب، الل بیت، اور از واج مطہرات کی عظمت وشوکت کے تذکر ہے بہت سے مکا تیب میں ہیں۔

<sup>(</sup>۱) دفتر اول مکتوب ۲۵،۴۴

<sup>(</sup>۲) بیالفاظ حضرت مجدد کے بیں اصطلاح حضرت مجدد کی ہے۔

<sup>(</sup>۳) دفتر اول مکتوب ۹۹ (۴) دفتر دوم مکتوب ۹۹

<sup>(</sup>۵) رسالة بليليس: ۱۵ نوترسوم مكتوب: ۲۲۲

<sup>(2)</sup> وفتر اول مكتوب:۳۱۲

(۳) خصائص وكمالات نبوت محمدى عليه الصلوة والسلام:

نى كريم صلى الله عليه وآله وسلم كے كمالات اور خصائص كاتذكره أمت كوئ قوت و توانائی فراہم کرتا ہے۔ کیونکہ آپ کے فضائل سن کر امتیوں میں اپنی نسبت کی عظمت کا احساس وشعور بيدا ہوتا ہے اس ليے صحابر آپ كے فضائل سننے اور سنانے كا اہتمام كرتے ہارے اسلاف نے کتابوں کی صورت میں آپ کے کمالات وعظمت کو محفوظ کیا۔ آپ کی عظمتوں کاسب سے برا گواہ قرآن کریم ہے اور احادیث آپ کے خصائص کامظہر ہیں علاء وصوفیہ نے انہی ما خذی روشی میں آپ کے کمالات تحریر کئے۔حضرت امام ربانی نے بھی اسلاف کے اس اسلوب کوائی تحریروں میں اپنایا۔ آپ نے آیات واحادیث سے عظمت نبوی کے مختلف بہلو بیان کئے اس حوالہ ہے آپ نے اپنی معلومات اور کشف کی بنیاد پر بعض ناور نکات بھی بیان کئے۔ آپ کا نقط نظر تو رہے کہ اس دنیا میں تو آپ کی حقیقی عظمت وشان کو جانناممکن ہی نہیں کیونکہ حق اور باطل ملا ہوا ہے'' روز قیامت بزرگی ایشان معلوم خوابرگشت كهام پنجبران باشند وصاحب شفاعت ابیثان و آوم ومن دونه بمه تحت لواءایشان بوندعليه وعلى جميع الانبياء والمرسلين من الصلوات افصلها ومن التسليمات الملها" (1)

بور میں ہوں ہے ہوں ہے دن آپ کی بزرگی معلوم ہو جائے گی جبکہ آپ پنجی بروں کے اہم ہوں گے اوران کی شفاعت کرنے والے ہوں گے حضرت آ دم اور تمام انبیاء ومرسلین آپ کے حضرت آ دم اور تمام انبیاء ومرسلین آپ کے حضرت آدم اور تمام انبیاء ومرسلین آپ کے حضن شرے کے نیچے ہوں گے (۲) اپنے بیٹے خواجہ محرسعیدر حمۃ اللّٰد کوا کیک متقب میں مقام نبوت کی رفعت وعظمت سے اس طرح آگاہ کررہے ہیں۔

« حضرت بيغيبر ماعليه وعلى آله الصلوة والسلام حضرت ابراجيم عليه السلام راباً بوّت

یادمیکردند دسائر انبیاء را با خوت علی اتمعهم الصلوات التسلیمات و اگر سائر انبیار ابدیجقت یادمیکردند دسائر انبیار ابدیجقت یادمی فرمودندهم گنجائش داشت (۱) آپ کے فضائل بیان کرتے ہوئے درج ذیل اصادیت مکتوبات اور رسائل (۲) میں متعدد جگفتل کی ہیں۔

حضرت محمد رسول الله عليه وآله وسلم حضرت ومعليه السلام كى اولاد كے سردار (٣) بيں اور قيامت كے روز آپ صلى الله عليه وآله وسلم كے تابع وفر مانبردار تمام انبياءكرام كے تابع وفر مانبرداروں سے زيادہ ہوں گر (٣)

اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب اوّلین و آخرین سے زیادہ بزرگ ومعزز ہیں (۵)

اور آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سب سے اول شفاعت فرمائیں گے اور سب
سے پہلے آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ (۲) اور آپ سلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سب سے پہلے جنت کا دراوازہ کھٹکھٹائیں گے (۷) پس اللہ تعالیٰ آپ
سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنت کا دروازہ کھول دےگا۔ (۸)

<sup>(</sup>۱) دفتر سوم ، مکتوب: ۸۸

<sup>(</sup>٢) معارف لدنيس: ٢ كمعرفت نمبرا ١٩ رسالة تبليليه س: ١٢ اردفتر اول كمتوب ٢٠

<sup>(</sup>۳) الوداؤد٣١٤٣كتاب السنة

<sup>(</sup>۲) بخاری کتاب فضائل القرآن:۹۸۱

<sup>(</sup>۵) ترفري كتاب المناقب:۳۹۱۹

<sup>(</sup>۲) مسلم كتاب الفضائل :۲۲۷۸

<sup>(2)</sup> مسلم كتاب الإيمان:١٩٢

<sup>(</sup>۸) ترتري كتاب المناقب: ۳۱۱۲

اور آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی قیامت کے روزلوائے حمد (اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش کا جمنڈ ا) اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش کا جھنڈ ا) اُٹھانے والے ہیں۔حضرت آدم اور دیگر تمام انبیاء علیہم السلام اس جھنڈ ہے کے پنچے ہوں گے۔(ا)

اورآپ سلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا "میں بیہ بات کسی فخر کے بغیر کہتا ہوں کہ میں الله تعالیٰ کا حبیب ہوں اور بلافخر کہتا ہوں کہ میں تمام انبیاء ومرسلین کا قائد و پیشر وہوں اور تمام نبیوں کا خاتم (آخری نبی) ہوں (۳) اور میں محمہ بن عبدالله بن عبدالمطلب ہوں بیشک جب الله تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھ کوسب سے بہتر مخلوق (انسان) میں پیدا فرمایا۔ پھر ان کو دوگروہ (عرب وعجم) بنایا اور مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں بنایا۔ پھر ان کو قبیلوں میں تقسیم کیا تو مجھے ان میں سے بہترین قبیلے میں بنایا۔ پھر ان کو گھروں میں تقسیم کیا تو مجھے ان میں سے بہترین قبیلے میں بنایا۔ پھر ان کو گھروں میں تقسیم کیا تو مجھے ان میں سے بہترین قبیلے میں بنایا۔ پھر ان کو گھروں میں تقسیم کیا تو مجھے ان میں بیدا کیا۔ پس میں ذات اور گھر کے کا ظ سے سب کیا تو مجھے ان میں سے بہترین گھر میں پیدا کیا۔ پس میں ذات اور گھر کے کا ظ سے سب کتلوق سے بہترین گھر میں پیدا کیا۔ پس میں ذات اور گھر کے کا ظ سے سب کتلوق سے بہترین گھر میں پیدا کیا۔ پس میں ذات اور گھر کے کا ظ سے سب کتلوق سے بہترین گھر میں پیدا کیا۔ پس میں ذات اور گھر کے کا ظ سے سب کتلوق سے بہترین گھر میں پیدا کیا۔ پس میں ذات اور گھر کے کا ظ سے سب کتلوق سے بہترین گھر میں پیدا کیا۔ پس میں ذات اور گھر کے کا ظ سے سب کتلوق سے بہترین گھر میں بیدا کیا۔ پس میں ذات اور گھر کے کا ظ سے سب

اور جب قیامت کے روزلوگ قبروں سے اُٹھائے جا کیں گے توسب سے پہلے میں (قبرے) باہرنکلوں گا۔اور جب تمام بن آ دم حق تعالیٰ کے سامنے گروہ در گروہ بیش موں مے تو میں ان سب کا قائد ورہنما ہوں گا۔اور جب وہ سب خاموش ہوں گے تو میں

<sup>(</sup>۱) ترترى كتاب المناقب: ١-١٥ ٣١ (٢) سنن الدارمي المقدمه: ٥٣

<sup>(</sup>۳) أسنن الدارمي المقدمه: ۵۳ (۳) تدكلكتاب المناقب :۳۲۰۸

ان کا خطیب ہوں گا اور جب وہ (جنت میں داخل ہونے سے میدان حشر میں) روک دیے جا کیں گے تو میں ان کا شفیج ہوں گا اور جب وہ (دیگر انبیاء علیم السلام کی طرف ہے) تا اُمید ہوجا کیں گے تو میں ان کو شفاعت کی ) بشارت دینے والا ہوں گا۔ اس دن کر امت (رحمت و بزرگی) اور جنت (کے دوواز وں) کی تجیاں میر ہے ہاتھ میں ہوں گی اور لوائے جمد بھی میر ہے ہاتھ میں ہوگا اور میں اپنے رب کے نزدیک تمام اولا د آ دم میں سب سے بزرگ ہوں گا۔ ہزار ایسے خادم (حورو غلمان) میر ہے گرد طواف کریں گے جو پروئے ہوئے خشما آ بدار سفید موتوں کی طرح ہوں گے اور جب قیامت کا دن ہوگا تو میں تمام افیاء ہو ہے اس انبیاء علیم السلام کا امام اور ان کا خطیب اور ان کی شفاعت کرنے والا ہوں گا اور جھے اس بات پر خزنیں۔ (۱)

اور آپ اس وقت نی تھے جب آ دم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے بینی آ دم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے بینی آ دم علیہ السلام بیدا بھی نہیں ہوئے تھے بلکہ ان کے پتلے کے لیے خمیر تیار ہور ہاتھا۔

## (()ختم نبوت:

نی کریم صلی الله علیه وآله وسلم کے اخمیازات میں سے عقیدہ ختم نبوت خصوصی امیت کا حال ہے۔ نبوت کے قصر رفع کی آخری اینٹ نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم کی دات گرای ہے۔ قرآن کریم کی آیات، احادیث نبویہ صالحین امت کی توضیحات و قشریحات, اجماع امت اس عقیدہ کے قطعی اور بنیادی ہونے پردلالت کرتے ہیں۔ عہد مجد قشریحات, اجماع امرنے کی کوشش کی گئتی کہ نبوت محموم بی صلی الله علیه وآله وسلم کی میں چونکہ اس فکر کو بھی عام کرنے کی کوشش کی گئتی کہ نبوت محموم بی صلی الله علیه وآله وسلم کی مت اب ختم ہوگئ ہے۔ میں کا متیجہ میں اکبر کو دوسیع تردین اختیارات سونی دیے گئے تھے۔

اس کیے حضرت امام رہانی نے اپنی تحریروں میں اسلام کے اس اہم بنیادی عقیدہ پر بڑی صراحت ہے دوشنی ڈالی ہے۔ چندا قتباسات پیش خدمت ہیں:

(۱) تحقیق حضرت محمصلی الله علیه و آله و کلم الله کے رسول اور آدم علیه السلام کی اولاد کے سردار ہیں اور قیامت کے دن آپ کے تابع و فرما نبردار تمام انبیائے کرام کے تابع و فرما نبرداروں سے زیادہ ہول گے۔(۱)

(۲) بایددانست که منصب نبوت ختم برخاتم الرسل شده است علیه وعلی آله الصلوات والعسلیمات (۲)

وحال آئکه موی علی نبینا وعلیه الصلو ة والسلام باین کلیمی وقرب اگرزنده می بود غیر ازمتا بعت این شریعت امرد میگرنمی کرد

گویا اگرموی علیہ السلام بھی تشریف لائمیں تو آپ کی متابعت ہی کریں گے کونکہ آپ خاتم الانبیاء بیں (۳)

بعض لوگوں کے ذہن میں بیفلوہی ڈالی جاتی ہے کہ نی کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سیدناعیس علیہ السلام کے نزول کی خبر دی اور آپ کا قرب قیامت بیزول ختم نبوت کے منافی ہاس غلاہی کو حضرت امام ربانی نے ان الفاظ میں دور کیا'' اور چونکہ حضرت فاتم الرسل علیہ وعلیم الصلوات والعسلیمات کی شریعت سنے اور تبدیلی سے محفوظ ہاس فاقی ہے آپ کی امت کے علاء کو اخبیاء کا حکم دے کر آپ کی شریعت کی تقویت کے کام کو اور ملت کی تائید کو ان کے سپر دفر ما دیا اسی طرح ایک اولو العزم پنج برعیسی علیہ السلام کو ملت کی تائید کو ان کے سپر دفر ما دیا اسی طرح ایک اولو العزم پنج برعیسی علیہ السلام کو

<sup>(</sup>۱) دفترادل کمتوب:۳۸۰ (۲) دفترادل کمتوب:۳۹۰

<sup>(</sup>۳) معارف لدنيم مرفت ا۳ ص: ۷۷

آنخضرت سلى الله عليه وآله وسلم كالتبعينا كرآپ كى شريعت كى تروت يخشى الله سبحانه وتعالى كا ارشاد ہے إنسان بحن مُؤلِّنا اللّهِ كُورُ وإنَّا لَهُ لَحْفِظُونُ (بِ شك بهم فِي قرآن (ذكر) كو نازل كيا اور جم بى اس كے محافظ بيں) (١)

آپ نے اس بات کی وضاحت فر مادی کئیسی علیہ السلام نزول فر مانے کے بعد رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کریں گے آپ کے کسی تھم کومنسوخ نہیں فرمائیں گے اور آپ کے امتی ہوکرریں گے۔ (۲)

حضرت مجد در حمة الله عليه نيات مكاتب على اس بات كى بورى وضاحت كى كه الله تعالى نے كمالات نبوت اس امت على ضرور جارى ركھے۔ "كمالات نبوت" وور " الرائے نبوت" على ذياده فرق ہے۔ آ پ حدیث نبوى اَسو تحکانَ بعد نبوى اَسو تحکانَ بعد نبوى اَسو تحکانَ بعد نبوى اَسو تحکی نبوی میں لکھتے ہیں کہ جولوازم و كمالات نبوت على و دركار ہیں وه سب حضرت عمرض الله عنہ كے اندر ہیں لیکن چونكہ نبوت كا منصب خاتم الرسل عليہ وعلى آلہ الصلوة و والسلام پرختم ہو چكا ہے اس ليے وہ منصب نبوت كى دولت سے مشرف نہ ہو ہے (۳) ان كمالات كا حصول اتباع نبى كى بركت سے ہوتا ہے اور بہتم نبوت كے منافی نبیس (۳) ان كمالات كى مثال دیتے ہوئے آ پ نے "مہر یا نی است وشفقت برختی" (۵) مجى تعالى المالات نبوت كى مثال دیتے ہوئے آ پ نے "مہر یا نی است وشفقت برختی " کی تعالى الله تا تو اللہ الله اللہ اللہ اللہ اللہ علی موجود تمام انواع كى حیات دراصل كمالات نبوت كی مثال دیتے ہوئے آ ہے نہ میں موجود تمام انواع كى حیات دراصل كمالات نبوت كی مثال دیتے ہوئے آ ہے تا تہ میں موجود تمام انواع كى حیات دراصل كمالات نبوت كی مثال دیتے ہوئے اللہ موجود تمام انواع كى حیات دراصل كمالات نبوت كی مثال دی مثانی شاخیں ہیں \_ مبشرات ، الہام وغیرہ ہیں انہى كمالات كى بدولت ہیں مگران كمالات كا حال شاخیں ہیں \_ مبشرات ، الہام وغیرہ ہیں انہى كمالات كى بدولت ہیں مگران كمالات كى مالات كى بدولت ہیں مگران كمالات كا حال

<sup>(</sup>۱) دفتر اول مکتوب:۲۰۹

<sup>(</sup>۲) دفتر اول مکتوب:۱۰۳۱روفتر دوم مکتوب:۵۵ (دفتر سوم مکتوب:۱۷)

<sup>(</sup>m) دفتراول مکتوب:۱۳۱ (۳) دفتراول مکتوب:۱۳۹

<sup>(</sup>۵) دفتر اول مکتوب:۲۴۴

نی نہیں ہوگا۔حضرت مجدد نے بالصراحت اس چیز کو بیان کیا اور بی بھی لکھا کہ بیطفیل اتباع . رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہوتے ہیں۔

# (ب) شریعت محمد میتمام شریعتوں کی ناسخ:

عقیدہ ختم نبوت کے لازمی تقاضا کے تحت اللہ تعالیٰ نے شریعت مصطفوی کو تمام شریعتوں کی نائخ قرار دیا ہے۔ بید دراصل عظمت وشوکت نبوی کا ایک بہلو ہے۔ اس پر گفتگو فرماتے ہوئے حضرت امام ربانی اس امت کو'' نائخ الملل'' قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں: '' وخاتم انبیاء محمد رسول اللہ است صلی اللہ تعالیٰ وسلم علیہ وعلی الہ ولیہم اجمعین و دین اوناسخ ادیان سابق ست و کتاب او بہترین کتب ماتقدم ست وشریعت ورانائخی نخواہد بود بلکہ تا قیام قیامت خواہد ماند (۱)

(حضرت محمد رسول الله سلى الله تعالى وسلم عليه وعلى اله وعليهم الجمعين خاتم انبياء بيس اوراً پ كادين تمام سابقه اديان كانائ ہا درا آپ كى كتاب تمام كتابوں سے بہترين ہے اورا آپ كی شريعت كوكوئي منسوخ كرنے والانہيں بلكہ وہ قيامت تك باتی رہے گی۔) - نبى كريم صلى الله عليه واله وسلم سے علق كى بنيا ديں:

نى كريم صلى الله عليه وآله وسلم سے جمار مے تعلق كى بنياديں بيب

- (1) ايمان بالرسالت صلى الله عليه وآله وسلم
  - (٢) محبت ورسول صلى الله عليه وآله وسلم
- (٣) اطاعت وانتاع رسول صلى الله عليه وآله وسلم

### (١) ايمان بالرسالت صلى الله عليه وآله وسلم:

ہماری یہ خوش متی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم سلی اللہ علیہ وہ آلہ وہ کم کے فیل خیر الام (۱) بنایا۔ آپ کی ذات اقدس پر ایمان لائے بغیر بچھلے انبیائے کرام پر هیفتا ایمان نبین ہوتا بلکہ ہے تو ہیہ کہ ایمان باللہ بھی وہی معتبر ہے جو نبی کریم سلی اللہ علیہ وا آلہ وسلم کے ذریعہ میسر آتا ہے۔ اس لئے آپ سلی اللہ علیہ وا آلہ وسلم نے فرمایا: مُحَمَّدٌ عَالَیْ الله الله وَ آله وسلی اللہ علیہ وا آلہ وسلم نے فرمایا: مُحَمَّدٌ عَالَیْ الله وَ آله وسلی الله علیہ وا آلہ وسلی الله علیہ وا آلہ وسلم نے فرمایا: مُحَمَّدٌ عَالَیْ الله وَ آله وسلی الله علیہ وا آلہ وسلی الله علیہ وا آلہ وسلی الله علیہ وا آلہ وسلی الله علیہ نے درج ذیل جملے کے جن کو بعض حضرات نے سکر می کلمات آپ درج کہ اللہ علیہ نے درج ذیل جملے کے جن کو بعض حضرات نے سکر می کلمات اللہ علیہ وا آلہ واللہ واللہ وا آلہ وا آلہ واللہ وا آلہ وا آ

محبت آں سرور برنجے مستولی شدہ است کہ حق سبحانہ وتعالی رابواسطہ آل دوست می دارم کہ رب محمد است۔ آل سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس درجہ غالب ہوگئی ہے کہ حق سبحانہ وتعالی کو بھی میں اس واسطہ سے دوست رکھتا ہوں کہ وہ رب محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ (۳)

حضرت امام ربائی معرفت اور ایمان میں فرق کوظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں اور فسا معرفت اور تصورتو اہل کتاب کو بھی حاصل تھا مگران کا ایمان محقق ندہوا۔ امام ربائی ایمان کے لئے ''گرویدن' کالفظ استعال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صورت ایمان سے اللہ کی مہر بانی سے نجات تو ہو جائے گی مگر حقیقت ایمان سے ہے کہ''گرویدن اوست بعد از شناسائی ومطمئنہ گشتن او بعد از امارہ گی کہ طبعی او بودہ' بعنی ایمان کی حقیقت آپ کے شناسائی ومطمئنہ گشتن او بعد از امارہ گی کہ طبعی او بودہ' بعنی ایمان کی حقیقت آپ کے نزد یک افغان نفس ہے۔ دیگر تفصیلات محتوب ندکور میں ملاحظ فرمائیں۔ (م)

<sup>(</sup>۱) دفتر اول مکتوب:۲۴۸

<sup>(</sup>۲) صحیح بخاری کتاب الاعتصام با لکتاب والسنة رقم الحدیث: ۲۸۱

<sup>(</sup>۳) مبداومعادص: ۲۳ منطا: ۳۷ (۳) دفتر سوم کمتوب: ۹۱

قصه مختصر که آپ کی فکر میں ایمان بالرسالت صرف عرفان سے بیس حقیقت ایمان کے درجہ سے حاصل ہوتا ہے اس تصدیق قلبی میں ''گرویدن'' بھی شامل ہے۔ کے درجہ سے حاصل ہوتا ہے اس تصدیق قبی میں ''گرویدن'' بھی شامل ہے۔ (۲) محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم:

محبت الیاجو ہزئیں کہ ناپ اور تول کراس کی مقدار بنائی جاسکے بیتو وہ کیفیت اور حالت ہے کہ آ ٹار سے اندازہ لگایا جاتا ہے۔ آ ٹار بتاتے ہیں کہ محبت کی شدت کتی ہے۔ حضرت امام ربانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آ ٹار محبت میں سے قوی ترین اثر اطاعت وا تباع ہے۔ اس پر علیحدہ بحث آئے گی۔ دیگر آ ٹار وعلامات میں تیزگی اور تو لی ہے۔ لینی آ ب کھتے ہیں '' وعلامت کمال محبت کمال بخض است باعداء اوصلی اللہ علیہ وکلم واظہار عداوت با مخالفان شریعت اوعلیہ السلم ورمحبت مدامنت گنجائش ندار دمحب دیوانہ محبوب ست باعدا اور محبت متباینین جمع نشوند جمع ضدین وتاب مخالفت ندار دو با مخالفان محبوب وجہ آشی نمی نماید ومحبت متباینین جمع نشوند جمع ضدین رامحال گفتہ اندمحبت کیلے شوند جمع صدین رامحال گفتہ اندمحبت کیلے شوند جمع صدین رامحال گفتہ اندمحبت کیلے شوند جمع صدین رامحال گفتہ اندمحبت کیلے شوند جمع میں دامحال گفتہ اندمحبت کیلے معدال گفتہ اندمحبت کیلے معدال کا معدال گفتہ اندمحبت کیلے معدال کا معدال گفتہ اندمحبت کیلے معدال کا معدال گفتہ اندمحبت کیلے میں دوجہ آ

(آ مخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمال درجہ محبت کی علامت آپ کے دشمنوں سے کمال درجہ بغض رکھنا اور آپ کی شریعت کے خالفین کے ساتھ عداوت کا اظہار کرتا ہے۔ محبت میں مداہت کی کوئی گنجائش نہیں ، محب محبوب کا دیوانہ ہوتا ہے اور وہ خالفت کی تاب نہیں رکھتا اور محبوب کے خالفین سے کسی طرح بھی صلح وآشتی نہیں کرتا۔ دومتضا و محبتیں ایک جگہ جمے نہیں ہوسکتیں ) دور حاضر میں آپ کا بیار شاد حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ محبتیں ایک جیڑنیں ہوسکتیں ) دور حاضر میں آپ کا بیار شاد حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ میں اسلم کے لیے ایک میزان کی حیثیت رکھتا ہے۔

امام ربانی صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامات قرار دسیتے ہیں صحابہ کے بارے میں شیخ شبلی کا بیقول لکھا ہے: مَا آهنَ بِوَسُولِ اللهِ

مَنُ لَمْ يُوَقِرُ أَصْحَابَهُ (جس نے اصحاب رسول صلی الله علیه وآله وسلم کی تعظیم نه کاس کا رسول الله پرجی ایمان نہیں ) ایک دوسرے مکتوب میں اصحاب رسول کے بارے میں لکھتے ہیں'' ان کا ایمان نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم کی صحبت اور نزول وحی کی برکت سے شہودی ہوگیا تھا اور صحابہ کرام کے بعد کسی کو ایمان کا بیمر تبدنصیب نہیں ہوا''(۱)

ابل بیت کی محبت کے حوالے سے آپ لکھتے ہیں:

" چگونه عدم محبت الل بیت در ق الل سنت گمان برده شود که آن محبت نزداین برزگواران جزوایمان است وسلامتی خاتمه را برسوخ آن محبت مر بوط ساخته اندوالد بزرگوار این فقیر که عالم بودند بعلم ظاهری و بعلم باطنی درا کثر او قات ترغیب محبت الل بیت میفر مودند وی فرمودند که این محبت را در سلامتی خاتمه مدخلیتی ست عظیم نیک رعایت آن باید ممود در مرض موت ایشان این فقیر حاضر بود چون محامله ایشان بآخر رسید و شعور باین عالم کم ما مدفقیر در آن وقت بخن ایشان را بیا دادواز آن محبت استفسار نمود در آن بیخو دی فرمودند خرق محبت الله بیتم شکر خداع و وجل در آن وقت بحبا آورده شد " (۲)

(اہل سنت و جماعت کے تق میں اہل بیت کی محبت نہ ہونے کا گمان کس طرح کیا جا سکتا ہے جبکہ رہے جبت ان بزرگوں کے نزدیک جزوایمان ہے اور خاتمہ کی سلامتی کوائی محبت کے رائخ ہونے پر وابستہ کیا ہے اس فقیر کے والد بزرگوار (مخدوم شخ عبدالاحد) جوعلم خاہری و باطنی کے عالم سخے اکثر اوقات اہل بیت کی محبت کی ترغیب دیا کرتے ہے اور فرمایا کرتے سے اور فرمایا کرتے سے اور فرمایا کرتے سے کوسلامتی خاتمہ میں برواد خل ہے لہذا اس کی بہت ذیادہ رعایت رصنی جان کا معاملہ آخرا خت آم کو پہنچا اور اس جہان کا معاملہ آخرا خت آم کو پہنچا اور اس جہان کا معاملہ آخرا خت آم کو پہنچا اور اس جہان کا معاملہ آخرا خت آم کو پہنچا اور اس جہان کا معاملہ آخرا خت آم کو پہنچا اور اس جہان کا معاملہ آخرا خت آم کو پہنچا اور اس جہان کا شعور بہت کم ہوگیا تو فقیر نے اس وقت ان کو یہ بات یا د د لائی اور محبت اہلیت کے بارے میں استفسار کیا تو والد بزرگوار نے اس بے خودی کے عالم میں فرمایا کہ میں اہل بیت بارے میں استفسار کیا تو والد بزرگوار نے اس بے خودی کے عالم میں فرمایا کہ میں اہل بیت

دفتر دوم مکتوب:۳۷

دفتر اول مکتوب:۵۹

(1)

کی محبت میں غرق ہوں اس وفت خدائے عزوجل کاشکر بجالا یا گبل<sup>ہ محب</sup>ت اہل بیت سرملیہِ اہل سنت و جماعت ہے۔)

آپ کے ہاں ذکر محبوب کی کثرت بھی علامت محبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مکتوبات میں نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کے ساتھ ہمیشہ صلوق وسلام کے اسم مبارک کے ساتھ ہمیشہ صلوق وسلام نے لکھا اور پورے الفاظ میں لکھا۔ مکا تیب اور دیگر رسائل سے صاحبز اوہ بدر الاسلام نے ان کواکھا کیا۔ (۱)

### (۳) اطاعت وانتاع:

امام ربانی رحمة الله علیہ نے اطاعت واتباع نبوی پر بہت زور دیا تمام مدارج و مقامات سلوک طے کرنے کامعیاراتباع رسول ہے۔ آپ کے ہر کمتوب میں اشار تأیا صراحنا اتباع نبوی کاذکر ہے۔ ایسے مکا تیب کی تعداد کم نہیں (۲) جن میں صرف اطاعت واتباع کو بی بنیادی موضوع بنایا ہے۔ آپ نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی میراث معنوی سے حصہ بانے کا طریقہ اتباع نبوی ہی بتاتے ہیں (۳) محبت رسول کا معیار اطاعت کو قرار دیتے ہوئے یہ معرع بھی قال کیا ہے:

إِنَّ المُعِرِبُ لِمَنُ هَوَاهُ مُطِيعٌ (محبّ احِنِ محبوب كامطيع موتا ہے۔)

<sup>(</sup>۱) یکتاب جهلم سے "بشائر الحسنات فی الصلواۃ والسلام علی سید الکائنات" کے تام سے ٹائع ہوئی ہے۔

<sup>(</sup>۳) دفتراول مکتوب:۱۲۵

جہاں اطاعت اور انتاع (۱) دونوں کے بارے میں اظہار خیال فرمایا۔ چند اقتباسات ملاحظہ فرمائیں۔ شیخ فرید کو لکھے گئے خط میں اطاعت کی اہمیت اور اس حوالہ سے بعض غلط فہمیوں کا از الدکرتے ہوئے آپ نے لکھا:

حضرت ق سجاندوتعالی کاارشاد ہے من یہ طبع السوّسول فقد اَطَاع الله
(۲) (جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے یقینا اللہ کی اطاعت کی) .....جق سجاندوتعالی 
نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوعین اپنی اطاعت قرار دیا ہے البذاحق تعالی عزوجل کی وہ اطاعت جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت (واتباع) کی شکل میں نہ جووہ اللہ تعالی کی اطاعت جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت (واتباع) کی شکل میں نہ جووہ اللہ تعالی کی اطاعت جورسول اللہ صلی اطاعت (واتباع) کی شکل میں ایک وہ وہ اللہ تعالی کی اطاعت نہیں ،اوراس حقیقت کی تاکید وسی کی کے کلمہ قدمتا کید ہیا ایا گیا ہے تاکہ کوئی بوالہوں ان دونوں اطاعت کی درمیان فرق بیدا نہ کرے اور ایک کو دوسرے پرتر جے نہ دے ..... چنا نچہ دوسری جگہ حق سجانہ وتعالی ایک جماعت کے حال میں جوان دونوں اطاعت ( اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ) کے جوان دونوں اطاعت ( اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت )

الم الوالحن آ مل في الفي وضاحت كرتے موئ للحا بالاتباع في الفي على المفات الاتباع في الفي على المفات الاتباع في الفي على المفات و جهم من الجله: كل في المفات التاب كا يم معنى بعينه والتاب أن تفعل واس طرح كيا جائي وجهم من الجله: كل في التاب كا يم معنى به كراس ك حل كواس طرح كيا جائي بسلام وه كرتا به اوراس لي كيا جائي كونكه وه كرتا به اورانام آ مل اطاعت كمفهوم كي توفي كرتے موئ كستة بين جائي و من اللي بيد في الفير على قصد إعظام فهو مُطيع لله جب و كي في كل من التاب اورانام كي باعث بعينه الس كفل كي طرح كوئي فعل كر يتو وه الساكا ورس كي عزت واحرام كي باعث بعينه الس كفل كي طرح كوئي فعل كر يتو وه الساكا مطيع كهلاتا به و المقالة آ ن جلداول ص ٢٢٣٠)

درمیان فرق پیدا کرتی ہے بطور شکایت فرما تا ہے: یُوید کُون اَن یُفَوِقُو اَبَیْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ

وَیَ قُولُونَ نُومِ نُ بِبَعُضٍ وَّنَکُفُرُ بِبَعُضٍ وَیُویدُونَ اَنْ یَتَخِدُوا بَیْنَ ذلِک سَبِیلاً ٥ اُولئِنِک هُمُ الْکُفُورُونَ حَقًّا (۱) (اور جولوگ چاہتے ہیں کہ الله اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں وہ کتے ہیں کہ بعض (آیات) پرہم ایمان لاتے ہیں اور بعض سے انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس (حق و باطل) کے بین بین راہ اختیار کر لیس یقینا ایس یقینا ایس یقینا ایس یقینا ایس یقینا ایس یقینا ایس یقینا ایسے ہی لوگ کا فرہیں۔)

ہاں بعض مشائخ کبار قدس اللہ تعالیٰ اسرار ہم نے سکراور غلبہ حال کی وجہ ہے الیی با تنس کہی ہیں جوان دواطاعتوں کے درمیان تفرقہ ظاہر کرتی ہیں اور ایک کی محبت کو دوسرے کی محبت پرتر جے دینے کی خبر دیتی ہیں ....جیسا کہ منقول ہے کہ سلطان محمود غزنوی ا بنی بادشاہت کے دوران' خرقان' کے نزد یک تھہرا ہوا تھا، وہاں سے اس نے اسپے وکیل كوحفنرت يشخ ابوالحن خرقاني عليه الرحمة كي خدمت مين بهيجاا ورخوا بهش ظاهر كى كه حضرت شيخ اس (سلطان) کی ملاقات کوآئیں اور اینے وکیل سے کہددیا کہ اگریشنے سے اس معاملہ میں تُوَقَّفُ مُحْهِلَ بَوْتُوبِياً بِت: اَطِيْسُعُوا اللهُ وَاطِيْبُعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِى الْاَمْرِمِنْكُمُ (٢) (اطاعت كروالله تعالی كی اوراطاعت كرورسول الله صلی الله علیه وآله وسلم كی اوران كی جُوتم میں سے حکمران ہوں) ان کے سامنے پڑھیں۔(چنانچہ) جب وکیل نے نیٹنے کی طرف سے تو قف محسول کیا تو آیت کریمہ ان کے سامنے پڑھی۔ شخ نے جواب میں فرمایا کہ میں "اطيعواالله" مين الن قدر كرفار مول ك"اطيعوا الوسول" كى اطاعت يعشر منده مول اوراطاعت اولى الامركم تعلق كيابيان كرون .....حضرت شيخ في اطاعت حق سجانه وتعالى كو اطاعت رسول کےعلاوہ سمجھا، بیر بات (سکر کی بنایر ہے اور استقامت سے بعید ہے، منتقیم

الاحوال مشائخ نے اس میں کی باتوں سے پر ہیز کیا ہے۔۔۔۔۔اورشریعت وطریقت اور حقیقت کے تمام مراتب میں حق سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کورسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں جانتے ہیں اور حق تعالیٰ کی وہ اطاعت جوآنخ ضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں میں جانتے ہیں اور حق تعالیٰ کی وہ اطاعت جوآنخ ضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں نہ ہوا ہے ہیں صلالت و گراہی خیال کرتے ہیں۔

اس طرح ميد حكايت بھى منقول ہے كہ يشخ مهند شيخ ابوسعيد ابوالخير كے مال مجلس منعقد تقی اور سادات خراسال کے ایک سید بزرگ بھی اس مجلس میں بیٹھے تھے۔اتفا قاایک مجذوب مغلوب الحال اس مجلس میں آیا اور حضرت شیخ نے سید بزرگ پر اس مجذوب کو (بطور تعظیم) فوقیت دی۔سیدصاحب کوبیہ بات نا گوار گذری تو حضرت شیخ نے سیدصاحب سے فرمایا کہ ا ي ك تعظيم تورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كي محبت كي وجه من مهاورال مجذوب كي تعظيم حق سبحانه وتعالی کی محبت کی بنا پر ہے ....اس مسم کے اختلاف کوستقیم الاحوال اکابر جائز نہیں ر کھتے اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے غلبہ کواس کے رسول علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی محبت پرغلبہ کو سكرحال برمحمول كرتے ہيں اور بركار بات بجھتے ہيں ....ليكن اتناضرور ہے كہ مقام كمال ميں جومر تبدولا بت ہے ہن سجانہ وتعالی کی محبت عالب ہوتی ہے اور مقام تھیل میں جو نبوت کے مقام کا ایک حصہ ہے ہمجت رسول غالب ہوجاتی ہے ۔۔۔۔۔اللہ تعالی ہم کواطاعت رسول پر ٹابت قدم رکھے کیونکہ ان کی اطاعت ہی عین اطاعت فل ہے۔(۱)

فی فرید کوایک دوسرے خطیس لکھتے ہیں:

"لہذا آپ پراوامرونوائی میں حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی بوری بوری انتاع اور اطاعت لازم و واجب ہے اور کمال متابعت آن سرور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی کمال محبت کی فرع ہے۔"(۲)

(۱) دفتر اول مکتوب: ۱۹۵ (۲) دفتر اول مکتوب: ۱۲۵

<del>33</del>

نی کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے حوالہ ہے آپ کے تقسیم کردہ درجات سبعہ معروف و مشہور ہیں۔ آپ کے لخت جگر خواجہ سعیدر حمۃ اللہ علیہ نے دفتر دوم کے مکتوب مون کی عمرہ تلخیص کی ہے۔ اسے بڑھ کراندازہ ہوتا ہے کہ حصرت مجد دمتا بعت صرف اعمال ہی میں نہیں چاہتے بلکہ اطمینان نفس سے پہلے ہی احکامات شرعیہ کی پابندی ، اخلاق کی درسی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال و کیفیات بھی شامل ہیں۔ حضرت مجدد کے اس مکتوب سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں نماز میں اتباع سے ہوگ کہ نمازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی حقیقت و کیفیت سے اپنے آپ کوآشنا کرانے کی کوشش کرے اور اس کو امام ربانی حقیقت اتباع سے تعبیر کرتے ہیں۔ بلکہ اس سے اگلی منزلیں بھی ہیں جن کا حضرت امام ربانی نے ذکر فر مایا۔ خواجہ سعید کا مکتوب ملاحظہ فر مائے جو حضرت امام ریائی نے ذکر فر مایا۔ خواجہ سعید کا مکتوب ملاحظہ فر مائے جو حضرت امام ریائی

#### درجهاول:

عوام اہل اسلام کا ہے یہ تصدیق قبی کے بعداطمینان نفس سے بل جودرجہ ولایت سے مربوط ہے، احکام شرعیہ کی بجا آور کی اور سنت سنیہ کی اتباع ہے علائے طواہر، عابداور زاہد حضرات جن کا معاملہ ابھی تک اطمینان نفس تک نہیں پہنچا سب اس درجہ میں مشترک ہیں۔ اس متابعت صور کی کے حصول میں سب برابر ہیں۔ چونکہ نفس اس مقام میں کفروا ذکار ہے آزاد نہیں ہوتا تو لازمی طور پر یہ فاص درجہ صرف متابعت کی صورت رکھتا ہے متابعت کی میں مورت حقیق متابعت کی ماند آخرت کی فلاح اور فلاصی کا موجب ،عذاب نار سے نجات میصورت حقیق متابعت کی ماند آخرت کی فلاح اور فلاصی کا موجب ،عذاب نار سے نجات دلانے والی اور دخول جنت کی بثارت سنانے والی ہے۔ حق تعالی نے کمال کرم سے انکار فلس کا اعتبار نہ کر کے صرف تقد بی قبلی پر کفایت فرمائی ہے اور نجات کو اس تصدیق کے ساتھ مر بوط فرما دیا ہے۔

(۱) وفتر دوم كمتوب:۸۵

درجه دوم:

آ نسرورعلیہ وعلی آلہ الصلوۃ والسلام کے ان اقوال واعمال کی متابعت ہے جو باطن سے تعلق رکھتے ہیں جیسے اخلاق کی تہذیب، صفات رذیلہ کی مدافعت ، باطنی امراض اور اندرونی بیاریوں کا ازالہ کرتا ہے۔ متابعت کا بید درجہ مقام طریقت سے متعلق اور ان ارباب سلوک سے مخصوص ہے جو طریقہ صوفیہ کوشنے مقتدا سے اخذ کر کے سیرالی اللہ کی وادیوں اور بیابانوں کوظع کرتے ہیں۔

#### درجبرسوم:

آپ سرورعلیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کے احوال ، اذواق اور مواجید کی متابعت ہے جو ولا بہت خاص کے مقام سے تعلق رکھتا ہے۔ اور بید درجہ ارباب ولا بہت کے ساتھ مخصوص ہے جو مجذوب سمالک بیاسالک مجذوب ہوں۔

#### درجهِ چهارم:

متابعت کا بیوہ درجہ ہے کہ پہلے درج میں اس متابعت کی صورت تھی یہاں اس متابعت کی حقیقت ہے متابعت کا بیدرجہ علمائے را تخین شکر اللہ تعالی سے جواطمینان نفس کے بعد حقیقت متابعت کی دولت سے تحقق ہیں۔ اولیاء اللہ قدس اللہ تعالی امرازهم کو تکمین قلب کے بعد اگر چہ ایک طرح کا اطمینان نفس عاصل ہوجا تا ہے لیکن نفس کو کمال درجہ اطمینان کمالات بنوت کے حصول کے بعد حاصل ہوتا ہے بیکالات علمائے دائمین کو بطریق ورافت حاصل ہوتے ہیں۔ اس مرتبہ میں عارف مقطعات قرآنیہ کے امراز کے نہم اور کتاب وسنت کے متنابہات کی تاویل سے فائز المرام ہوتا ہے۔ یہ خیال نہ امراز کے نہم اور کتاب وسنت کے متنابہات کی تاویل سے فائز المرام ہوتا ہے۔ یہ خیال نہ کریں کہ یہ تاویل ید (ہاتھ) کی قدرت اور وجہ (چرہ) کی تاویل ذات سے کرنے کی مانند

ہے کیونکہ یہ تاویل علم ظاہر سے بیدا ہوتی ہے ان کا اسرار سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ اسرار فاصہ ہیں جو بالاصالت انبیائے کرام کیہم السلام کا حصہ ہیں اورود اعظ صدیقین اوراولیاء کوعظ کئے جاتے ہیں۔ اس دولت عظمیٰ تک پہنچنا دوسرے راستوں کی نسبت ولایت کی راہ سے زیادہ آسان اورا قرب ہے اور وہ سنت سنیہ کا التزام اور بدعت نامرضیہ کے اسم ورسم سے اجتناب ہے۔ آج یہ بات مشکل معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ سارا جہاں دریائے بدعت میں غرق اور سنت نبوی علی صاحبہ المصلوات سے دور ہے۔

درجير پنجم:

آ نسرورعلیہ وعلی الدالصاؤت والسلام کے صرف ان کمالات کا اتباع ہے جن کے حصول میں علم وعمل کا کوئی وخل نہیں بلکہ ان کمالات کا حصول محض فصل ربانی اور احسانِ رحمانی پرموتوف ہے۔ یہ درجہ اس قدر بلند ہے کہ سابقہ ورجات کو اس درجہ سے ادنی نسبت بھی نہیں ۔ یہ کمالات بالاصالت اولوالعزم انبیائے عظام عیبم السلام کے ساتھ مخصوص ہیں ان کے طفیل بعض اولیائے کرام کو ان کمالات سے مشرف فرماد سے ہیں۔

درجير ششم

آ نسرورعلیہ وعلی الہ الصلوۃ والسلام کے ان کمالات کا اتباع ہے جوآ نسرورعلیہ وعلی الہ الصلوۃ والسلام کے مقام محبوبیت کے ساتھ مخصوص ہیں جس طرح درجہ پنجم میں کمالات کا فیضان کمالات کا فیضان کمالات کا فیضان محض محبت پرموتوف ہے جوتفضل واحسان پرتھاای طرح اس درجہ ششم میں ان کمالات کا فیضان محض محبت پرموتوف ہے جوتفضل واحسان سے فوق (اوپر) ہے۔ بیدرجہ اگر چہ بالاصالت حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مساتھ مخصوص ہے کین حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبعیت میں اولیائے صدیقین میں سے اقل قلیل کونصیب ہوتا ہے۔

پہلے درجہ کے علاوہ متابعت کے بیہ پانچ درجات مقامات عروج کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اوران کا حصول بھی صعود (عروج) سے ہی مربوط ہے۔ درجہ ہفتم:

متابعت کا یہ درجہ ہبوط و فزول ہے متعلق ہے اور یہ درجہ سابقہ درجات کا جامع ہے کوئکہ اس مقام فزول میں تقدیق آلی بھی ہے اور تمکین قلبی بھی بننس کا اطمینان بھی اور اجزائے قلب کا اعتدال بھی ہے جوطغیان وسرکٹی سے باز آگئے ہیں سابقہ درجات گویا اس درجہ متابعت کے اجزا تھے اور یہ درجہ ان اجزاء کے کل کی مانند ہے اس درجہ میں بھنے کر تابع متبوع کے اس قدرمشا بہ ہوجاتا ہے کہ دور سے دیکھنے والا خیال کرتا ہے کہ یہ دونوں (تابع و متبوع) متحد ہوگئے ہیں اور ان دونوں کے درمیان امتیاز ختم ہوگیا ہے۔ کامل متبع وہ شخص ہے جوان سات درجات سے آراستہ ہو۔'(۱)

مکتوب کے اختیام پر جگہ جگہ دعائیہ کلمات بھی ایسے تحریر کئے جہاں اتباع و اطاعت کی طرف اشارہ ہے۔

حضرت امام ربانی کی حیات انہی درجات کرنگ میں ڈھلی ہوئی تھی۔اطاعت و انتاع نبوی ہے ہے کہ کوئی کام نہ کیا جاتا تھا۔ صالح کولا بی نے آپ کے معمولات مرتب کرنے کے لیے عرض کی تو فر مایا: ''مقبول ومقدّ اعمل حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک ہے'' آپ نے بعد از ان ہدایت الطالبین نامی رسالہ مرتب کیا اس کو پڑھیں تو محسوں ہوتا ہے کہ تمام معمولات احادیث ہے ماخوذ ہیں۔ مبدا معادیس آپ نے جوتح کر مرایا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں کس قدراہتمام تھا اتباع کا۔ یہ فقیر بھی تو نماز و ترشروع رات میں اداکر لیتا تھا اور بھی آخری رات میں اداکر تا تھا۔ (کارکنان قضا و

<sup>(</sup>۱) مکتوبات سعید، پیکتوب:۸۵

قدرنے) ایک رات مجھے دکھایا کہ جب نمازی سوجاتا ہے اور اس کی نیت میہ ہوتی ہے کہ آخری رات میں وترکی نمازادا کرے گا تو اس کے نیک اعمال کو لکھنے والے فرشنے وترکی نماز ادا کرنے کے وقت تک تمام رات نیکیاں اس کے نام پر لکھتے رہتے ہیں۔ پس جس قدر بھی وترکی نماز کوتا خیرے ادا کرے گا بہتر ہوگالیکن اس کے باوجود اس فقیر کوتو وترکی تعجیل اور تاخیر میں بجز سیدالبشرعلیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰت والتسلیمات کی پیروی کے اور کوئی چیز منظور نہیں اور بیفقیرکسی فضیلت کوبھی ہیروی کے برابر نہیں سمجھتا۔حضرت رسالت پناہ (صلی اللہ علیہ و الهوسلم)ور كى نماز بھى اول شب ميں ادا فرماليا كرتے تصاور بھى آخر شب ميں - ميفقير اپنی سعادت ای میں سمجھتا ہے کہ سی بات میں آنخضرت علیہ وعلی آلہ الصلوٰ ۃ والسلام کا تشبہ عاصل ہوجائے۔اگر چہ بیزشبہ صرف صورت کے طور پر ہی ہو۔لوگ بعض سنتوں کے سلسلہ میں شب بیداری کی نیت اور اس جیسی با تو ں کو خل دیتے ہیں۔ان لوگوں کی کوتاہ اندیشی پر تعجب ہوتا ہے۔ہم تو ہزارشب بیدار یوں کوبھی پیروی رسول (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) کے نصف دانه جو کے عوض نہ خریدیں۔

ہم ماہ رمضان کے عشرہ اخیرہ کے اعتکاف کے لیے بیٹے۔ دوستوں کو جمع کر کے ہم نے کہا کہ وہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے سواکوئی دوسری نیت نہ کریں۔ کیونکہ ہمارا تبتل اور انقطاع (ونیا ہے الگ تھلگ ہونا) کیا ہوسکتا ہے۔ ہمیں (حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی) ایک پیروی حاصل ہوجائے تو ہم سوگر فقاریاں قبول کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے وسلے کے بغیر ہمیں ہراز بہتل اور انقطاع قبول نہیں۔

آ نرا که درسرائے نگاریست قارع ست از باغ و بوستال و تماشائے لالہ زار جو ہر دفت (خیالوں میں اپنے محبوب کے ) حسن و جمال میں (محو) رہتا ہے و بہارا درگل لا لہزار کے مناظر سے بے نیاز ہوتا ہے۔

اللہ سبحانہ جمیں آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال متا بعت عطافر مائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل بر کمل ترین اور کامل شرین دروداور سلم بول۔

\*\*\*

#### خلاصة بحث

حظرت امام ربانی رحمة الله علیه نبوت کواحسان و رحمت والهی قرار و سیتے ہیں۔ جس طرح زندگی کی باقی نعمتیں الله تعالی نے ہماری طلب و وعاء کے بغیر عنایت فرمائیں ای طرح یہ روحانی نعمت بھی محض فضل واحسانِ خداوندی ہے۔ اس لیے آپ رحمۃ الله علی نعمت بین آئے نبوت کاشکر اواکر نامجی لازم وضروری بچھتے ہیں۔ اُس دور بھی بعض ایے حالات بیش آئے جن کی وجہ اس موضوع پر لکھنا اور علمۃ الناس کو نبوت و حقیقت بنبوت ہے آگاہ کرنا ضروری تھا۔ جہا تگیر ہے ملا قاتوں بھی جوموضوعات زیرِ بحث آئے ان بھی بھی انبیاء کی بعث محقل کا عدم استقلال، اور حضرت خاتم الرسل علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کی خاتمیت سرفیرست ہیں [دفتر سوم کمقوب ۱۳۳]۔ اس طرز قکر ہے ایک دعوتی اسلوب بھی سامنے آتا ہے کہ وقت اور خلات جن موضوعات کا نقاضا کرتے ہوں ، ہماری تصانیف اور تقریروں کے کہ وقت اور حالات جن موضوعات کا نقاضا کرتے ہوں ، ہماری تصانیف اور تقریروں کے مرکزی عنوانات وہ ہونے جائیں۔

یونانی عقلیات پر حفرت امام ربانی رحمۃ الله علیہ نے کری تقید کی ہے۔ یونانی فلفہ کے بل ہوتے پر پرورش پانے والے وانثوراور فربی سکالربی تو سے ، جنہوں نے اکبرکو گرابی کے ساماں تیار کر کے دیئے۔ اور اکبرکو نبوت پر طعن کا موقعہ دیا۔ بید وانثور اور روثن خیال اصحاب جس دور کے بھی ہوں ، حضرت مجدد نے ان کے افکار سے بہتے کی تلقین کی اور اصحاب تقوی کے لیے لازم گروانا کہ ایسے افکار کو جڑے اکھاڑ بھینکیں ۔ آپ نے ای لیے اصحاب تقوی کے لیے لازم گروانا کہ ایسے افکار کو جڑے اکھاڑ بھینکیں ۔ آپ نے ای لیے اس بات پر زور دیا کہ علوم وفنون میں ترقی آخرت میں نجات سے متعلق نہیں ۔ آخرت کی نجات انبیاء کرام کی تعلیمات پر ایمان لانے سے ہے۔ "علوم آلیہ" کے مقام کو سیح نہ بہتیا ہے سے دسویں صدی میں غلط فہمیاں بیدا ہوئیں ، آج بھی ہور بی ہیں اور آئندہ بھی بہور بی ہیں اور آئندہ بھی

100

ہوں گی۔ حصرت امام ربانی نے اس تباظر میں '' تشکیک '' بھیلانے والےعلوم پرکڑی تقید کر کے ہمارے ارباب تعلیم کی رہنمائی فرمائی کہ معاشرتی اور سیاسی امن واستحکام'' تشکیک زدہ '' معاشرہ میں نہیں ہوسکتا ،اس کے لئے '' ایمان ویقین '' کی دولت سے لبریز ماحول پیدا کرنا ہوگا جومقام نبوت کو جھے ہی سے ممکن ہے۔ جہانگیر کو بالس خاص میں ان امور پر آب نے جو وضاحتیں کیں ان کے مقاصد صرف دینی نہ تھے معاشرتی اور سیاسی بھی تھے۔ آب کے مکا تیب سے بیا تمازہ بھی ہوتا ہے'' تشکیک '' بیدا کرنے والی کتب کا مطالعہ ضرر سے خالی نہیں ہوتا ،اس لیے نصاب تعلیم میں ایسی کتب کا انتخاب کیا جائے جو یقین کی تعمت سے خالی نہیں ہوتا ،اس لیے نصاب تعلیم میں ایسی کتب کا انتخاب کیا جائے جو یقین کی تعمت سے متصادم کوئی نظر یہ اور فکر کہی صورت میں قابل قبول نہیں۔ اور فکر کہی صورت میں قابل قبول نہیں۔

فلے چون اکثرش باشد سفہ پس کل آل ہم سفہ باشد کہ تکم کل تکم اکثرست

[ مكتوبات، دفتر اول بكتوب ٢٦٦]

نبوت کے حوالہ ہے مجزہ اور اس کی حقیقت پر بھی آپ نے سیر حاصل بحث کی ہے۔ گر اس حقیقت کو بھی آپ نے سیر حاصل بحث کی ہے۔ گر اس حقیقت کو بھی بیان کیا کہ ''کوئی مومن مجزہ طلب نہیں کرتا اس کی طلب کرنے والے کا فراور منکرلوگ ہوتے ہیں'' (دفتر اول ، کمتوب: ۲۹۲) عارف رومی کے بیا شعار بھی کھے۔

معجزات از بهر قهردشمنست بوی جنسیت یے دل بردنست موجب ایمان نباشد معجزات بوی جنسیت کند جذب صفات

[مثنوی دفتر: ۲، بیت: ۲ کاا]

(معجزات تورشمن کولاجواب کردینے کے لیے ہوتے ہیں۔اس کیے کہ قطرت کا تقاضا یہ ہے کہ دل کے پیچھے جلا جائے۔ مجزات ایمان لانے کا سبب نہیں ہوتے ، کیونکہ فطرت ہی (اگرسالم ہو)ایمان جیسی صفات کو قبول کرتی ہے۔) نبوت کے حوالہ ہے''اصولوں میں انبیاء کے اتفاق' جیسے اہم مکتہ کی تفاصیل بھی محتوبات میں آپ نے بیان فرمائیں۔انبیائے کرام علیم الصلو ابت والسلام زمال ومکال کے فرق کے باوجودا کی ہی نکتہ کی تشریح کرتے ہیں تو یقیناً ان کو بھیجنے والا ایک ہے اور بھیجنے کا مقصد بھی واضح ہے۔ فروع میں اختلاف زماں ومکال کی تبدیلی کی وجہ سے ہے۔ آپ نے ہندوستان کی سرز مین میں انبیاء کی بعثت کوتاریخی وکشفی دلاکل سے ثابت کیا ہے۔ کتوبات کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک اہم نکتہ بھی قاری کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوتا ہے کہ آپ انبیائے کرام علیہم السلام کا ذکر انتہائی محبت وعقیدت اور احتر ام و عزت ہے کرتے ہیں۔انبیاء کی تعداد کواہل علم کےاسلوب پرانتہائی مختاط الفاظ میں بیان کیا ہے کیونکہ اس سلسلہ کی روایات قطعی اور بیٹی نہیں ہیں۔ نبي اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كي ذات اقدس مقام نبوت كا نكته كمال وعروج ہے۔آپ کاذکر کرنا ایسے ہی ہے جیسے سب انبیاء کاذکر خیر کرنا ہے۔عارف رومی کے بقول : نامِ احمد نام جملہ انبیاء ست زاں کہ صدآ مد تو دھم پیش ما (نبي اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كااسم مبارك سيدنا احمر صلى الله عليه وآله وسلم تمام انبیائے کرام کانام ہے، کیونکہ جب سوکہ دیا تواس میں نوے شامل ہیں) حضرت مجد درحمة الله عليه ذكر مصطفي صلى الله عليه وآله وسلم كونجات اخروى كاوسيله جانتے ہیں۔وہ اس بات کا واضح اعتراف کرنے ہیں کہ مداحی مصطفیٰ دراصل مادح کی بقا کا سبب ہے، ای لیےوہ اس شعر کونل کرتے ہیں۔

#### مَااِنُ مدحتُ محمداً عَلَيْكُ بمقالتی لکن مَّدَحُتُ مَقَالَتی بمحمد عَلَيْكُ

[ دفتر اول ، مكتوب: ۴۴]

(میں اینے کلام سے حضورعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی مدح وثنانہیں کرتا بلکہ اینے کلام کوحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذکر ہے آراستہ کرتا ہوں)

حضرت شخ احدسر بهندی دهمة الله علیه محبت رسول میں فنا کے مقام پر فائز نظر آت
ہیں۔ ذات مصطفیٰ صلی الله علیه دآلہ وسلم کے مقام ومرتبہ سے برا سے کی اور حقیقت کے اعتراف
کا تصور کرتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے۔ اپنے آپ کو ناموں رسالت کا سپاہی بچھتے ہیں اور
اک کی خاطر ہر مصیبت کو عبادت بچھ کر قبول کیا۔ عقیدہ ختم نبوت اور سابقہ شرائع کے نائخ
ہونے کا بر ملااظہار کیا۔ سیرت نبوی اور کمالات مصطفوی کا اظہار مختلف پیرایوں میں کیا۔
آپ کا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ آقا کر یم علیہ السلام وراولا و آدم آپ کے جھنڈے کے
اندازہ قیامت کے دن ہی ہوگا جب آدم علیہ السلام اور اولا و آدم آپ کے جھنڈے کے
یہ جمع ہوگی۔

نی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیرانتہائی عقیدت واحتر ام ہے کرتے ہیں ہر جگہ صلوٰ ۃ وسلام لکھنے کا التزام آپ کے ہاں ملتا ہے۔

صرف نی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کی اطاعت وا تباع کونجات کا ذرایعہ بھتے ہیں۔ قرآن وحدیث اور مسلم مفکرین کی تشریحات پراپی اس فکر کی بنیا در تھی۔ اتباع کے ''مقاماتِ سبعہ'' آپ کے مکتوبات کے علاوہ دوسری جگہ نظر نہیں آتے۔ او بی ذوق کے حامل'' ادیب سر ہندی'' نے اپنے مؤقف کی وضاحت کے لیے مخلف شعراء کے صامل'' ادیب سر ہندی' نے اپنے مؤقف کی وضاحت کے لیے مخلف شعراء کے صامل'' اور یہ مرہندی' کے اور کی تاہوں۔

محال است سعدی کنه راهِ صفا توال رفت جز در پی مصطفیٰ

[د بوان سعدی من: ۴۸ روفتر اول کمتوب: ۷۸]

(اے سعدی حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو چھوڑ کر صفائی اور ہدایت کے دیتے پر چلنا محال اور ناممکن ہے)

> محمد عربی کا بروی ہر دوسراست سسیکہ خاک درش نیست خاک برسراو

(محمر می ملی الله علیه و آله وسلم ، جودونوں جہاں کی آبر وہیں ، جو محض آپ کے درکی خاک نہیں آبر وہیں ، جو محض آپ کے درکی خاک نہیں بنآاس کے سرپر خاک پڑے ) درکی خاک نہیں بنآاس کے سرپر خاک پڑے ) نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سے محبت اور الفت کے تمام مظاہر شیخ سرہندی کی حیات اور تالیفات میں بدرجہ کمال نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی عزت و ناموں کی بات ہوتو ''درگ فاروقی'' حرکت میں آجاتی ہے۔

شخشلی کار تول آپ نے تفل کیا مقالمنَ بِوَسولِ اللهُ مَنُ لَم یُوَقِر اصحابَهٔ (جس نے اصحاب کی تعظیم نہ کی اس کارسول اللہ بربھی ایمان (جس نے اصحاب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم نہ کی اس کارسول اللہ بربھی ایمان نہیں)[دفتر سوم ، کمتوب: ۲۲۳]

ای طرح اہل بیت کی محبت کو آپ زندگی وموت کے حوالہ سے خاص اہمیت دیتے ہیں۔آپام شافعی کے ہم نواہ وکر کہتے ہیں۔

> لوكسان رفضاحب ال محمد فسليشهد الشقيلان انسى رافيض

[دفتر دوم بكتوب:٣٦]

(اگرآل محصلی الله علیه وآله وسلم سے محبت رکھنا رفض ہے تو جن وانس گواہ رہیں کہ میں رافضی ہوں)

مکتوبات میں ذکر مصطفیٰ کے حوالہ ہے بعض ایسے حقائق ومعارف بھی ہیں جن تک رسائی تو صرف کاملین کی ہوسکتی ہے۔

الغرض فکرامام ربانی کا مطالعہ آج کے '' تشکیک زدہ' ذھن کو ایمان ویقین کی دولت سے مالا مال کرسکتا ہے۔ بید مطالعہ ہمیں '' پرامن فکری انقلاب'' کی راہ دکھا تا ہے۔ آج قوم'' فکری ارتداد' میں مبتلا ہے۔ مگر'' امام ربانی '' کہاں سے تلاش کریں۔ فکر موجود ہے وجوز نہیں ۔ حضرت اقبال جن پرامام ربانی کی فکر کا گہرا اثر ہے۔ ان کی زبان میں عظمت نبوی کامفہوم ، امام ربانی کی فکر کے حوالہ سے یوں بیان کیا جاسکتا ہے۔ تو فرمودی رو بطی گر فتیم وگر نہ جز تو مارا منز لے نیست

. [ارمغانِ تجاز]

## مآخذ ومراجع

۲ زاد محرحسین .....در بارا کبری از محرحسین میل پیلی کیشنز، لا مور سنگ میل پیلی کیشنز، لا مور

ابن العربي جمد بن عبدالله .....احکامُ القرآن داراحیاءالکتب العربیه ۱۹۸۵

ابنجاری محمد بن اساعیل .....الجامع الصحیح .....تحقیق ابوصهیب الکرمی به اساعیل .....الجامع الصحیح ....تحقیق ابوصهیب الکرمی بیت الافکار الدولیة للنشر والتوزیع ،الریاض ،۱۳۱۹ هم/۱۹۹۹ء بیت الافکار الدولیة للنشر والتوزیع ،الریاض ،۱۳۱۹ هم/۱۹۹۹ء

برایونی، ملاعبدالقادر..... منتخب التواریخ کلکته، ۸۲۸ء

بغوى، ابومحمر التسين بن مسعود الفراء ..... معالم التنزيل المعالم التنزيل اداره تاليفات الشرفيه، ملتان

🕁 الترندي مجمد بن عيسى ..... جامع الترندي

بيت الا فكار الدولية ، الرياض

الرازی بخرالدین محربن عمر .....المطالب العالیة من العلم الهی بخشق محمد عبدالسلام شابین ، دارالکتب العلمیة بیروت ۱۳۲۰ هر ۱۹۹۹ء الرازی فخرالدین محمد بن عمر .....مفاتیج الغیب

مصن المصطفوك، التحقيق في كلمات القرآن الم

تهران،۱۳۷۵ مطبعة البهيد المصربية ،۱۳۵۷ ه

```
راغب اصغهاني .....مفردات الفاظ القرآن في غريب القرآن
                                             مكتبه مرتضوبيه بتهران
   زيدفاروقي ،ابوالحن/سيداخلاق حسين ..... مندوستاني قديم نداهب
                         اورحضرت ميرزامظبرجان جانال كامكتوب
                                   حضرت شاه ابوالخيرا كاذمي ، دبلي
شا بنوازخان بصمهام الدوله ..... ماثر الامراء .... مترجم مجمر ايوب قادري
                                                                        ☆
                                    اردوسائنس بورڈ لا ہور،۴۰۰۴ء
                ضياءالدين اصلاحي ..... مندوستان عربول كي نظر مي
                                    دارامصنفین ،اعظم گڑھ،۱۰۰۱ء
                          العسقلاني، احد بن على بن جر ..... فنخ الباري
                                                                         ☆
                                       دادنشرالكتنب الاسلاميدلاجور
                         عيني ،بدرالدين محمود بن احمد ....عدة القاري
                                          وارالكتب العلمية ١٣٢١ء
                                       غلام سرور بصوفی .....نذ رمجد د
                          شيررياني پېلې کيشنز ،لا هور ۱۳۴۰ه/ ۹ ۴۰۰۹ء
       مبارك على، ۋاكٹر.....اكبراورمغل رياست درسه مايي " تاريخ"
                                          فكشن ما وس لا مور • • • ٢ ء
                     مجددالف ثاني ، يضخ احدسر مندى ....ا ثبات النوق
                                                 اداره محدد بهكراجي
                            ا ثبات النبوة .....مترجم ظهوراحمه جلالي
```

```
شيرر باني يبلي كيشنز، لا بهور،۲ ۱۳۲۱هه/۲۰۰۵ء
                                                          دسالة بليليه
                                                     اداره محدد ميكراحي
                                                          مبدأومعاد
                                    اداره مجدد بيكراجي ١٣٠١ه/١٩٨١ء
                                                  كمتوبات امام رباني
                                                                              ☆
                                                كمتنداحد بدمجد دبيه كوئشه
                          مكتوبات امام رباني ....مترجم سيدز وارحسين شاه
                                                    اداره محدد بيركراجي
                                  مجددي جمرا قبال .....مقامات معصوى
                                                                             ☆
                                  ضياءالقرآن پېلې كيشنز،لا جورېم ۲۰۰۰
                                محمد اسلم ..... دين البي اوراس كايس منظر
                                                                             ☆
                                          ندوة الصنفين ، لا بور ، • 194
                                         محديث د بلوي .... يشخ عبدالحق
                مدارج النوت مكتبه توربيرضوبيكفر، ١٩٤٧ه [] ١٩٤٧ء
محرسعيد ويشخ ..... كمتوبات سعيديد .... مرتب بحكيم عبد المجيد احدسيفي مجددي
                                                مكتبه تحكيم يبغي الاجور
                         محد سعيداحد مجددي .....البنيات شرح مكتوبات
                          تنظيم الاسلام يبلي كيشنز ، كوجرانواله ,٣٠٠٠ ء
                                    محركرم شاه، پير ....فياء القرآن
                                                                           ☆
```

ضاءالقران پبلی کیشنزلا بهور، ۱۹۹۵ء میر مسعودا حمر، ڈاکٹر (مرتب) ...... باقیات جہانِ امام ربانی امام ربانی فاونڈ بیش کراچی، ۱۳۲۹ه/ ۲۰۰۵ء میر مسعودا حمر، ڈاکٹر (مرتبہ) ..... جہانِ امام ربانی امام ربانی فاؤنڈ بیش کراچی ۱۳۲۵ه/ ۲۰۰۵ء مسلم، ابوائحسین .... صحیح مسلم .... تحقیق ابوسھیب الکری بیت الافکار الدولیة للنشر والتوزیح، الریاض ۱۳۱۹ه/ ۱۹۹۸ء میر معصوم ،خواجہ ..... مکتوبات کراچی نظامی ،خیاق احمد ..... حیات شخ عبد الحق محدث وہلوی ندوۃ المصنفین ، د ، کلی ،۳۵۴ء

المن المن المحدمنظور منظور من

Nizami, Khaliq Ahmad, & Akbar and Religion, Delli,1989

Company of the Company



•

.

Anna Barriera

. \_

1.0

3 - 1 -

source of light for today's dark and skeptic minds. The study of his thought could bring "peaceful revolution" in ourselves we need to follow his teachings to protect our souls. As Iqbal says:

توفسرمودی ره بسطسحسا گرونیتم وگرنسه جسزتومسار امنزلے نیسست

You (ﷺ) said and we travel to Makkah otherwise there is no salvation without you (ﷺ)

Later Commence of the Commence

O'Saadi it is impossible to get salvation without following the Prophet.

Muhammad ( is the soul of Heavens and the earth. He who does not revere him is without any honour.

The Shaykh not only loved Prophet ( but also loved true followers of the Prophet ( i.e. the Sihaba (R.A.) He relates a statement of Shaikh Shibli.

(Who have no respect for Sihaba he has no belief in God and Prophet

So in his love for Ahl-al-Bait (R.A.) he relates the verse of Imam Shafai (R.A.).

(If the extreme love for Ahl-al-Bait is Rafz then all Jinn and human should testify that I am Rafazi)

There are many profound discussions about life teachings and dignity of Holy Prophet in his letters.

The teachings of Imam-e-Rabbani are the

prophets in the sub-continent with historical arguments.

He preaches respect for all the Prophets and was very careful when saying anything about them.

According to him the personality of Prophet is at the highest position in the prophethood. He had the qualities of all prophets in one person.

The Mujjadid (R.A.) considered Prophet the way of salvation in hereafter. He believed that praising Prophet is the way to immortality. He relates the following verse in his letters.

مان مندحت محمد غالشي مقالتي مان مندحت مقالتي بنمحمد غالشي

(I do not praise Muhammad( but glorify, my poetry with his name.)

He loved Prophet very much and considered himself a soldier defending Islam.

From time to time he solidified his claim of love for Prophet with help of poetry like these two verses from his letters.

محال است سعدی که راه صفا ترین تیوان رفیت چیز دریسی مصطفی they belong to. He taught that the excellence in art and profession of this world does not necessarily guarantee salvation in the other world. The salvation lies in following the teachings of Prophets.

In this regard the Imam severely criticized the knowledge which supports "Skepticism" and guides us that a politically stable and peaceful society cannot be "Skeptic" so a society full of "Strong Faith," must be established. In the sittings with Jahangir he explained not only the religious but also the political matters. His teachings show that the "Skeptic Knowledge" is harmful that is why in compilation of syllabus and study-curriculum the material that is helpful in strengthening the faith must be included. In simple words the theories or thoughts, which contradicts the teachings of prophets, are not acceptable at any cost.

He also explained important concepts like "similar principality of Prophets" i.e, there is a difference of time and space between all prophets but their aim was the same and the entity that sent them was the same. He also proved the existence of

religion of Ahmad!' for Muslim by Abulfadi shows that the servants of Akbar seldom cared about the high esteem of the Holy Prophethood. They considered their thought more important and higher in quality than the Deen of the Holy Prophet.

Shaykh Ahmad Sirhindi called Prophet-hood the blessing and mercy of Allah Almighty'. As all the fruits of life are granted without asking for them, so is this spiritual gift purely a blessing and favour of Almighty God. This is why the gratitude for this great blessing was also considered compulsory. In those times some circumstances compelled to write about and explain Prophet hood. In the meetings with Jahangir the topics discussed also included the purpose of Prophethood, vulnerability of rational thought and the finality of Prophet Muhammad

Shaykh Sirhindi severely criticized the Greek rationality because these were Greek- impressed scholars who cleared the way for Akbar to disbelief. These scholars, according to Shaykh, should be abstained from, no matter to which time and place

#1 A

and completely."

The Shaykh himself writes about the book;

"In the chaos of this time some mystics have adopted the way of deflection and deviation, the mirrors of their abilities are darkening, narrow mindedness, deflection is appearing in understanding of high and prestigious place and esteem of Prophet Muhammad(ﷺ). Additionally, the love and reverence for Prophet is diminishing. People are going astray from the straight path, so it became a duty to explain the faith and to perform this duty the holy ways, principles and qualities of the Prophet must be told. And by doing this, their ignorant should be told the truth and they should be awaken from the slumber. The people who are looking for reality should be guided and love for Prophet should be increased. To fulfill this purpose the book Madarij-un-Nubuwwah is written, in which the life and beauty of Prophet's teachings from start to end; is told."

If there was no other evidence the use of words "lovers of the way of Ahmad'" and "followers of

was not a Muslim. He not only rejected the revelation of Muhammad, but hated the very name of the Prophet."

Smith concludes that Akbar had completely rejected Islam. In this regard he seems to support the statements of Badyuni. In the present time this policy is called "Universal Tolerance" under which he wanted to equalize every true and false religion. If we study the books written during Akbar's period, we see that the target was to create confusions about the Prophethood, because he wished to promote his "multi-religious" civilization, which was completely unacceptable to God-fearing Muslim scholars.

Shaykh Abdul Haq wrote the book "Madarij-un-Nubuwah" in the same period. Khalique Ahmad Nizami writes about incentives behind this work: -

"The motivation of Madarij-un-Nubuwah was the dire situation of that period. In Akbar's time the deviation from Sunnah was at its peak. The relation with prophet was breaking, in this situation it was necessary to present the Holy life of Prophet fully This behavior of the king also affected the courtiers. Badayuni writes, "Some wicked Hindu and Muslim scholars openly criticized the Prophethood."

Wicked scholars like these stopped writing "Khutba" in their books because there were prayers of blessings upon Prophet in those Khutbas.

According to Badayuni: -

It is worth mentioning here that this was not only "Fundamentalism" and "Muslimism" of Badayuni even the non-Muslim scholars agreed with his point of view.

Smith Writes: -

"But in his heart he had rejected Islam Prophet, Quran, Traditions and all. As early as the beginning of 1580, the father, when on their way to the capital, were told that the use of name of Muhammad (PBUH) in the public prayers had been prohibited."

The author says:

"The Jesuit letters are full of emphatic expressions showing that both at the time of first mission (1580-3) and that of third mission (1595 to end of reign) Akbar

 $a_1 \circ a_2 \circ d \circ$ 

purpose of this was to create mistakes and to show the ambiguous problems. The king's believe upon the prophethood lessened and he assumed that the Prophethood was only for one millennium. To create similarity between the Prophet and the king they called him Ummi (the illiterate). He denied the journey of Prophet to the Heavens and the miracle of Shaqq-al-Qamar and supported his arguments irrationally. He was not at ease with the names "Muhammad", "Ahmed" and "Mustafa" that he called Yar Muhammad and Muhammad Khan only "Rahmat". He was told that the beard was harmful. Arabic was related to the Prophet of Arabia so he abstained from the use of Arabic words. He also declared himself a prophet but not clearly. According to Badayuni "It all caused the declaration of Prophethood but without using the word 'prophet'.

ba Mulla Shery says the same theme:

بادشه انسه ال دعوای نبوت کرده است گرخدا خواهد پس از سالی خدا خواهداشدن

(The king has declared himself "prophet" this year, God Willing, in a year he would call himself a

**-**

ignorance or the old one, both are aware of the fact that the foundation of Islamic thought and philosophy is the personality of Hazrat Muhammad ( ). This is why if confusions and doubts were created about the Prophet ( ), it would help shake the foundations of

Islamic belief.

During the reign of Akbar all false movements were agreed and united on this point that is why they took exception to the Prophethood and especially personality of the Prophet. Akbar took the steps, which degraded the position of the Prophethood. According to Badayuni either those were beliefs and principles of Islam or the personality of Prophet he created different kinds of confusions by 'ridicule and mockery' examples are the Prophethood, the Word and the Sight of Allah Almighty and the Judgment Day. He called the things related to Prophethood imitations, Jahangir said that Abulfadl also made the king believe that the Prophet wrote the Qur'an and it is not the Word of God. The Christian missionaries brought Persian translation of the Qur'an; the

## STATUS AND POSITION OF PROPHETHOOD

In 10th century A.H. (16th century A.D.) many false and awry movements took place in subcontinent, which gave birth to many deflective behaviors. There were some political objectives behind these deflections. In the last days of Akbar's reign the royal patronage of every anti-Islamic thought was at its peak. In that period if we closely analyze the powers and deflective forces that encircled Akbar, we shall come to know that the objective of all these forces was to create doubts and confusions about the prophethood and the personality of Prophet Muḥammad (延少). When we study Islam, one thing becomes clear that the target of all objections on the Qur'an, Hadith, Islamic Jurisprudence, Sufism and other Islamic values were not actually the said things but it was the personality of Prophet Muhammad

All Rights Reserved with Author

Title:

Status and Position of Prophet hood

Author:

Dr Muhammad Humayun Abbas Shams

PhD (B.Z.University Multan)

Post Doc. (University of Glasgow,

Glosgow.Uk)

Proof Reading: Shahid Husain

Supervision:

Ch. Muhammad Imran Asraf

Muhammad Rashid Maghalvi

Distributer:

New Minhaj CDs Point and Book Centre

Darbar Market Lahore.

Price:

160 Rs / 20 \$

First Edition:

November 2009 Zual-hijjah 1431 A.H.

| 297.4 | Abbas,   | Dr. | Humayun |
|-------|----------|-----|---------|
|       | <b>a</b> |     |         |

ABB

Status and positon of Prophet hood

Lahore, Taqiqaat 2009

128-p

1-Tafsir

2-Sufism

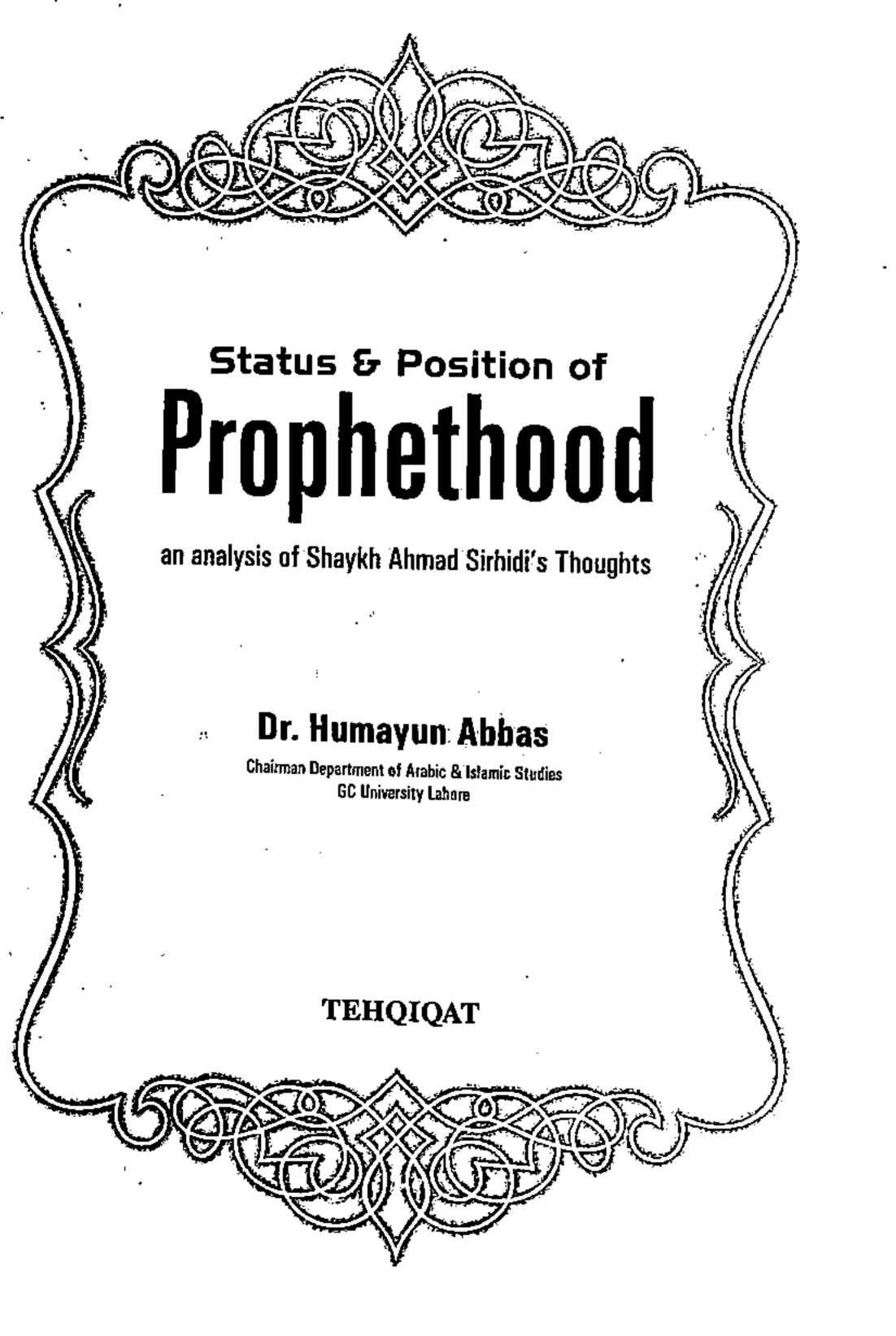



an analysis of Shaykh Ahmad Sirhidi's Thoughts

## Dr. Humayun Abbas

Chairman Department of Arabic & Islamic Studies
GC University Lahore

TEHQIQAT